







سقوطِ اندلس سے دریافت ِ امریکا تک پھیلی ہوئی عیسائی انتہالپندی اور سلم کوتا عملی کی لرزہ خیز داستان

تفتى ابولئب شاه نيصو

صبغسا

Cell: 0321-2050003, 0313-9266138 E-mail: assaeed313@yahoo.com

#### جملحقوق طباعت بحق مصنف محفوظ میں نام کاب معنی سنتاریجا بیشان معنو معنوں سنتاریجا بیشان معنور معنوں سنتاریجا بیشان 2010ء

3 15. see ....

## فهرست

| مغم    | عنوان                        |
|--------|------------------------------|
| 09     | 🕸 مقدمه: جنتِ مم گشة کی تلاش |
| أشتر أ | پېلاباب:جنتِ مِ              |
| 16     | 🕸 داستان سر فروشوں کی        |
| 16     | بہادری کاصِلہ                |
| 17     | شريف النفس مر دار            |
| 18     | وفاداری کا انعام             |
| 19     | ذاتی اوصاف                   |
| 20     | اشارهٔ غیبی                  |
| 22     | 🧔 دوتاریخی موقع              |
| 32     | 🕸 يورپ كى دوتد بىرىي         |
| 39     | 🅸 کمحول کی خطا               |
| I      |                              |

ىداڭ قاتى\_\_\_\_\_

يچاس سال يملي گھسان کارن بلقان كاشر عالات كاجر

السنورس کے کنار ہے..... باسفورس کے کنار ہے.... 

قنطنطنيه كے دو تخفي ..... حى پيش گوئال..... باسفورس کے کنار بے ۔۔۔۔۔۔۔ 🕸 ..... كارنامول كا كارنام توپ اور مینار ...... مع کے کی رات ابك اور چش گوئي .........

| عنوان                                                          |
|----------------------------------------------------------------|
| 🦚 بحرظلمات کے پار                                              |
| غزوة البحركا آغاز                                              |
| ا بالله! گواه ربینا                                            |
| یورپ کے دو درواز۔                                              |
| 🕸 اصل حقد اركون؟                                               |
| 🧔 كوه الپس سے واپسى .                                          |
| 🥸 اٹلی کے دروازے پر.                                           |
| الله عن الله عن الله عن الله الله الله الله الله الله الله الل |
| دوجۇنيول كاڭلە                                                 |
| <br>احتساب، پوڻااور پ                                          |
| ایثار کا بےنظیر مظاہرہ                                         |
| بہادر باپ کم نصیب                                              |
| 🔅 بدنصيب حكمران                                                |
| 🕸 نااتفاقی کی سزا                                              |
| 🕸 آخری مورچه                                                   |
| 🕸 تاریخ اسلام کا اکسناک                                        |
| 🖒 مورکی آخری آه                                                |
|                                                                |

| مغ                                | عنوان                          |
|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                   | (دوسراباب: دوزر                |
| يېودى تىلط كاپس منظراوراسباب) 129 | اصل رو خلم سے پہلے (امریکا میں |
| 137                               | 🕸 کہیلا کی کہانی               |
| 137                               |                                |
| 139                               | احچى اميد كا كناره             |
| 140                               | امریگوے امریکا تک              |
| 141                               |                                |
| 143                               | يبودن عورتوں كے شوہر.          |
| 144                               | وادیٔ طور میں گریہ وزاری       |
| 145                               | نظريهٔ دائمی جدليت             |
| 147                               | 🕸 سقوطِغر ناطه کے بعد          |
| 147                               | تاريخ مسيحت كاسياه باب         |
| 148                               | نئ دنيا                        |
| 150                               | سامری شعبده باز                |
| 150                               | محسن نکش قوم                   |
| 151                               | جهاداورجدوجهد میں فرق.         |
| دتك153                            | 🥸 سقوطِغر ناطه سے سقوطِ بغدا   |
| 163                               | 🕸 شک نه کروهارے وعدول          |
|                                   |                                |

| صفحه     | عنوان                               |
|----------|-------------------------------------|
| 176      | 🕸 مما ثلت جرى يا فطرى؟              |
|          | 🥸 گنجنگ:امریکا کاقومی کھیل          |
| 200      | 🕸 آ نسوؤل کی شاہراہ                 |
| ون تک209 | 🕸 ورجینیا: منڈیوں سے یو نیورسٹی     |
|          | 🥸 ایک امریکی پروفیسر کا تجزیه       |
| ں؟       | 🥸 امريكا كى عالم اسلام پريلغار كيوا |

# انتساب

درخثاں اسلامی روایات کی امین ''جامعِ قرطبہ'' کے اس اکلوتے میٹار کے نام جس پرچھائی حسرت وافسرد گ پانچ صدیوں سے غازیانِ اسلام کی راوتک رہی ہے۔

تقدمه

# جنت ِكُم گشته كى تلاش

ہیانے ہارے لیے جن آج الفت ہے آوامر ایکا دور ن ویمن کشدہ دہ ہیانے کو کھورہم جن ارض سے مجرم ہوے اور امر ایکا سے دوتی انگا کر ہم نے فود پر جنہم کے درواکر لیے ہیں۔ ہیانے کے ستوط اور امر ایکا کو دریافت میں جو کما شک اور مناسب ہے ہمارے محققین اور تاریخ فولیوں نے جمیس اس سے آگاہ فیس کیا۔ اس لیے ہمامر ایکا سے فیر فوائی کی امید رکتے ہیں قو ہو فوائی کا آئی فیٹاں بچوٹ پڑتا ہے۔ دوتی کا ہاتھ بر حاتے ہیں تو میافت آمید و مثنی کے کر بیرمناظر و کھنے کو لئے ہیں۔ انجی اس کی بدئی، بدع مید کی اور ہمسلوکی پر ماراتھی اور حریث کی مدکوئیس بھی پائی کہ جدماسلنی ، بدگوئی اور فرت آمیز میں ماری تھیر انجیز اور معدادے کیوکر رق بس کی ہے؟ امر ایک کی نفسیات اور فطرت ہمس داری تھیر انجیز اور معدادے کیوکر رق بس کی ہے؟ اس سے مران اور روپ میں کیول تھی امران کیا کیا واز ارازی پائی جاتی ہے؟

مسلم امہ اور دنیا کی تمام مظلوم اتوام امریکا کے جابرانہ اور سنگدلانہ رویے ہے نالال اور شکوہ کنال ہیں .....کئین جارے محققین، تاریخ دان اور اور ب اس بات کی وضاحت سے غافل یا قاصررہے ہیں کہ اس امریکی سائیکی کے پس برہ عوامل واسباب کیا ہیں؟ اور کیا وہ عوامل واسباب اس نوعیت کے ہیں کہ جوالی حسن سلوک یا درگز روچٹم ہوتی ہے ان کا ازالہ یا امالہ ہوسکتا ہے۔اس کا واضح ، دوٹوک اورحتمی جواب سیے کہ یہ اسباب دائی ہیں اوران کا از النہیں ہوسکتا .....کین ہمارے اہل قلم کی بیہ بہت بڑی کوتا ہی تھی کہ وہ اس کی بات کوصاف لفظوں میں کھول کر تو کیا، بین السطور میں گھول کر بھی بیان نہیں کر سکے جس کاخمیاز ومسلم امد بھگت رہی ہے۔ بیہ کتاب جن مضامین کا مجموعہ ہے ان میں اپنی بساط کے مطابق کی حد تک اس کوتا ہی کی تلا فی کی کوشش کی گئی ہے۔اس کو پڑھانہ جائے ،صرف سونگھ لیا جائے توسمجھ آسکتا ہے کہ امر یکا کی دوتی ، دوتی نہیں ،خورشی ہے۔اس کی امداد ایسا جان لیواز ہرہے جس کا تریا تینہیں۔اس کے قرضے ایسا جال ہیں جن سے نکلنے کے لیے جتنا پھڑ کا جائے گااس جال کے تارا تناہی بدن میں گھتے جا کیں گے۔امریکا پرخودمشہوریہودی رہنما اورامر کی وزیرخارجہ ہنری سنجرنے جوتبرہ کیا تھااس سے اچھا تبرہ مکن نہیں۔ای نے کہا تھا:''امریکا کی دشمنی کا تو ژکیا جا سکتا ہے لیکن اس کی ووتی کا علاج کسی کے لیے ممکن نہیں۔'' ووسر کے لفظوں میں امر یکا کی وشنی مول لے کر جیا جاسکتا ہے لیکن اس کی دوتی کا شکار ہوجانے کے بعد باعزت زندگی کا کوئی امکان نہیں۔ کاش ہماری قوم کویہ بات مجھ میں آ جائے۔ بیمنت اس وقت ٹھکانے لگ سکے گی۔

امریا کو کو مالی قیادت کا ووکا ہے کین اس کے لیے جس اطاقی بلندی ، وسعت نظری اور انسانی رویں ہے آرائنگی کی ضرورت ہے ، ندصرف پر کسام ریکا اس سے حفر عشر کوٹیں پیٹیٹا بلکد اس حوالے ہے اس قدر کہتی کا شکار اور الیے بدترین ریکا وڈ کا حال ہے کہ اے مالی قیادت کے منصب پر فائز کرنا تو کہا ، عالی براوری کی ٹیپلی صفوں میں شال کرنا کل نظر ہے۔ اس کی جد پوٹیک جائے تو دو میر کی سمبری گئتی ہے بچھے میں آسکتی ہے۔ جیٹیز خان ک گردن پر 34 ملین اور ہلاکوخان 5 صرف 4 ملین افرادکا خون بتایا جاتا ہے۔ تیورنگ کی خون آشام آلوار 14 ملین کا خون فی گئی جکیریزس نازی رہنماایٹرونف بلزکو 21 ملین کا جان کیوا بتایا جاتا ہے۔ بیکل 73 ملین افراد ہوئے جبکہ امریکا کے ذمہ اب تک (2007ء مراد ہے ) 173 ملین افراد کا تم بلائک وہے ٹارے ہے۔ حیاب جوڑیں:

> ریداغینر 100 ملین افریهن 60 ملین ویت نامی 10 ملین افغان 2 ملین عراقی المین کرورجرم 1733ملین

اب آپ می بتائے کہ اگر 73 ملین مظلومین کے قاتلوں کو ''افسانیت کا قاتل'' کہا جاتا ہے تو 173 ملین کی رگ جان سے خون پینے والے امر یکا کو کیا نام دیتا چاہے جکہ تا حال اس کی خون آشای کا سلسلہ جاری وساری ہے!!؟؟

ہونے کے لیے بے چین ہے تو دو دری طرف بمارے حکمران اس کی کا سالیتی اور تی
حضوری میں اپنی قو مکی نجات و ترتی مضم بحصے ہیں۔ بالکل ایے بھیے اجین کے حقوط کا ذر
دار بدائھے۔ اور برگل، بیسائیوں کا کاسالیس حکمران ابو عبداللہ اپنی قوم ہے کہتا تھا کہ یہ
دار بدائھے۔ اور برگل، بیسائیوں کا کاسالیس حماوات بلی اور آخر میں رحم طلی) میں تہمارے
منا کا کہ اور تبداری نجات کے لیے کر رہا بول بجدور پروہ فاو کتابت میں وہ ذاتی مراعات
نزیادہ نے زیادہ طلب کرنے کے لیے آراک کو طول دیتا رہتا تھا۔ ہم بھی آئی "سب
نے بہلیا پاکستان" کا افرو لگ تے ہیں لیکن مجمی" گائی" کی لا چھی میں ذاتی مراعات کی
فہرست پر بہش کرتے ہیں اور کھی" چھڑی" کے فوف ہے کا م زخمی کا کرتے اور نام وطون کا
طرح کے مناظر دکھائی اور اس بھیے انجام ہے ڈراتی ہے۔ جس کا سامنا فود کو ناگز ہے تجھے اور اور ان کی ہملی ایس اس کیا اور ان بھیے انجام ہے ڈراتی ہے۔ جس کا سامنا فود کو ناگز ہے تجھے اور
طلب مجام کرتا پڑا تھا۔
طلب مجام کرتا پڑا تھا۔

 اور تحقیق کے اعتمال کا معتمد انداز کا محقدار بناتا ہے۔ میرے اس تبعرے میں اگر کی صاحب کو مستف کو بلاشیہ کی اعلیٰ ایوارڈ کا حقدار بناتا ہے۔ میرے اس تبعرے میں اگر کی صاحب کو مایڈ محمول ہوتو وہ اس کتاب میں دی گئی رحاویزات کا محمل اور تصاویز تا و کی ہے لیے۔ اے المایڈ محمول ہوتا ہے گا کہ میتجرہ و مبالد آئی تعرفیں بلکہ کلنامیہ شعاری پریمی ہے۔ بندو کے مضاعین منرب موسم میں مشتذ کرہ بالا کما ہی کا شاعت سے کم اداکم تین سال قبل شائع ہو تیجے تھے لیکن منرب موسم میں سال قبل شائع ہو تیجے تھے لیکن کمایٹ میں میں میں میں میں کہ المایٹ کے ایک سال بدرا کھے ہو سے اس لے تشکیل اور میں میں میں کہ اس میں میں کہ کہ میں میں میں کہ کہ کا میں میں میں کہ کہ کو سیاری کی کا کہ بالے کہا تھے ہو تھے اس میں اور مطابق کی کہا ہے۔ بشیق کمی کہا ہو کہا ہو کہا کہ کا میں میں اور مطابق کی کہا ہے کہا ہے۔ بشیق کمی اور میں کہا تھے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ بشیق کمی اور میں کہا کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہے کہا گئے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہے کہا گئے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا گئے کہا تھا ہے کہا گئے کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہا ہے کہا

کتابوں کے ایواب اور مؤانات میں تسلس ہوتا ہے کئیں زیر نظر کتاب چو کھڑے یا پانی میں سال کے وصعے میں لکھے گئے حقر قبر میا ہی گرو ہے اس کیاں میں نداواب میں اور ند مربوطلس ......البتہ مؤانات میں خاص تم اور طلس ......البتہ مؤانات میں خاص تم اور طلس ..... کا میر باتک ہے۔ باسکا ہے۔ اس تو ریم میں اس کے باسک ہے۔ اس تو ریم میں اسلام کے دور نے سے مولکا میں کا جذب اتی شدت کا در آبائیں بہتا کہ رہیا نو ی بنت کم گئے ہے حصول کا محرک اثر انداز ہے۔ سیسب کیجائشہ کے نام پر دائشہ کے کے باور انشہ کے لیے ترس رہی ہے۔ انشہ کرے بیم اس جیم کو مرد کرکے اُس جنت بیک بیجی کی بیت بیٹ کے بیٹنی کئیسی جو بین زود کے وار تو ان کے قدم چو منے کہ لیے ترس رہی ہے۔ بیت بیک بیٹنی کئیسی جو بین زود کے وار تو ان کے قدم چو منے کہ لیے ترس رہی ہے۔ بیت بیک بیٹنی کئیسی جو بین زود کے وار تو ان کے قدم چو منے کہ لیے ترس رہی ہے۔

عشرةَ اول: رمضان ۲۸ ه

بہلاباب

جنت كم كشة

### داستان سرفر وشوں کی

بہادری کاصِلہ:

یہ ساتو ہی صدی جمری ( جیرہ ہی صدی جسوی ) کی ابتدا کی بات ہے۔ شاہان خوارزم کی قوت محرون پڑتی۔ دو ایران وفراسان اور شام و مراق پر قابش شخد اورائیٹیا کی تمام اسلامی سلطنوں کو فتح کر لیانا چاہتے ہے گئی بیٹن اس وقت جب دو اپنے اس اداد ہے گی سکیل کے قریب سے ، تا تار ہی کا فقتہ پر یا دوگائے۔ چھٹیز شان اپنی تمام تر ہوانا کیوں کے ساتھ اشاہ اور سلطنت خوارزم کو فتر کر کا اور بیس کے تبائل اگر چہ بہت بہا در اور جہانا بی بیان ساتھ سلامیتوں کے مالک بھے گر تا تار ہیں کر سے کا سامنا ند کر سکا اور افہیں اپنی بیان اپنی مسلامیتوں کے مالک بھے گر تا تار ہیں کر سے ایک ترک سر دار'' اور فتریں اپنی بیان قبیلے بھی تھا جو اپنا والی چھوڈ کر سلطان طا کا الدین بلوتی کے پاس پناہ لینے اس کے پا پر تخت تو جو (موجودہ ترک) کی طرف جا رہا تھا۔ یہ بیما مت جو سرف چارہ ہے گئے گر انوں پرششل تھی ، جب راست میں اگر رانا می مقام پر چھی تو اس ایک کنور پڑ در تی اور تو کھیے کو اور دوسرکی اور دوسرکی اور دوسرکی کا دور دوسرکی

مضبوط ہونے کی وجہ سے بڑھ جڑھ کر حملے کردی تھی۔ سروار طغرل ہے نہ رہا گیا اس نے کمزور فراق کا ساتھ دیے کا فیصلہ کیااورا بے سواروں کے بخصر دیتے کے ساتھ میدان میں اترآ يا ـ يد دستصرف عارسو چواليس افراد برمشتمل تحاليكن به سب منجه موير شهروار تقيه گردش زیانہ کے سبب آج بیائے وطن ہے دور پناہ کی تلاش میں تھے لیکن ان کی رگوں میں فاتحین کا خون دوڑ رہاتھا۔ بیاس جانبازی ہے فراق مخالف پرحملمہ ورہوئے کداہے تھوڑی در میں ہی میدان چھوڑ کر بھا گنا پڑا۔میدان مار لینے کے بعدائبیں معلوم ہوا کہ جس فریق کو انہوں نے بروقت اور غیرمتو قع طور پر امداد کی وہ سلطان علاؤالدین سلجو تی کی فوج تھی جے تا تار یوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ سروار ارطغرل اور اس کی جماعت نے اپنی نیک نیتی اور بہادری کےسب انجانے میں جو کارنامدانجام دیا تھااس کے صلے میں سلطان نے اے انگورا نامی شہر کے قریب وسٹ جا کیرعطا کی۔ بدزرخیز علاقہ موجودہ استنبول شہر کے قریب تھااوراس کی ایک خصوصیت بیتھی کہ بیر قیصر وم کے علاقے کی سرحد ( ایشیااور پورپ کے شکم ) بروا قع تھا۔

شريف النفس سردار:

جمع ہونے گئے۔ایک مرتباس کی قیادت میں مسلمانوں نے تا تاریوں اور پورٹی میسائیوں كى متحده فوج كوشكست دى .. بدا يك ماد گار واقعة تما جس برخوش چوكر سلطان علاؤالدين ني اے مزید جا گیر وطا کی اوراے اپنے مقدمة الحیش (لشکرے الگے تملیآ ورجھ) کا سید سالار متحرر کیا۔ سلطان ملا ؤالدین کے ملم پر ہلال کا نشان ہوتا تھا۔ سر دار ارطغرل نے اس کے نائب کی حیثیت ہے اس نشان کو انتشار کیا جوآج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ے۔987ھ/1288ء میں یہ بوڑھاسر دار 90سال کی عمر میں فوت ہوگیا۔اس کی وفات یراس کا بزالژ کا غازی عثان خان تمیں سال کی عمر میں اس کا حانشین جوا۔ به سلطنت عثمانیہ کا بانی اور سلاطین آل مثمان کا بیبا؛ تاجدار ہے۔ پیشخص عجیب وفریب نوبیوں کا مالک اور سادگی، جفاکشی، خداتر سی اور دیانتداری میں قرون اولی کے مجامدین کامکمل ثمونه تھا۔سلطان علاؤالدین نے اسلامی سلطنت کے لیے اس کی خدیات ہے نوش بوکرا ہے املیٰ خطابات ے نوازااورا پناسکہ جاری کرنے اور جعہ کے خطبے میں اینا نام شامل کرنے کی احازت بھی دی۔ نازی عثمان خان کے علاوہ ساطان کے ماتحت دیگرام لاس ہے مانی جوکر چھوٹی حجوفی نو دمخار رياستين قائم كر ليتے بتيے گريها تناشريف انفس اور وفا شعار تھا كہان امراء ہے كہيں زیادہ طاقتوراورصاحب حیثیت ہونے کے باوجوداینے باپ کی طرح آخردم تک سلطان کا و فا دار ریاا وراینی فتو حات ہے سلطان کی شان وشوکت میں اضافہ کر تاریا۔ وفاداري كاانعام:

شدا تعالی کواس کی وفا داری کا صار دینا اوراس سے کا مر لینا مقصود تھا نینا کچ اس کی بغاوت اور ب وفائی کے بغیر خوو بخو و بخوقی حکومت اس کی جھو کی بیس آگری۔ ووایوں کہ تا تاریوں نے ساخلان ما اوالہ میں بلوقی کے خلاف ایک برا احمار کیا (649 ء) جسم میں ساخلان خبیر و وگے۔ تا تا ریوں نے اس کالڑ کے فیاٹ الدین وکھی تم کردیا۔ ال پر سلطنت بلو تیکا خاتر ہوگیا۔ تمام بلوق ترکوں نے بالا تفاق سلطنت قو دیے کتف پر خان خان کو بھالیا اوراس کی اطاعت کا عبد کیا۔ اس طرح و وسلطنت و جود میں آئی جس نے عرصہ دراز تک ایشیا سے بووں نے دیا ہے کہ ماتھ تکورت کی۔ جس کے سیووں نے منطقیت فتح کر کے تاریخ کا رخ بل رفی الا اور صفور علیہ الصلو و والسالا می بشارت کے ستی مستحق ہے۔ جس کو اگرا بنوں کی جفا کاری میں وقت پر چیٹے میں تجاریک کی جفا کاری میں وقت پر چیٹے میں تجاریک کی جفا کاری میں وقت پر چیٹے میں تجارات کو پیٹی تھا تھا کہ دو سالا سے بور ہے۔ جسائیت کا خانز کر کے اسے اسلام کر دی تیکیں لے آئے۔ جس کو خلافت عباسے کے بعد مرکز اسلام کی حیثیت عاصل جوئی اور اس کے فرمازوا کاس نے لیا عث فخر رہیں۔
قرمازوا کاس نے ایسے کارنا سے انجام دیے جواسلام اور سلمانوں کے لیے باعث فخر رہیں۔
گے۔

سلطان عازی متمان خان کی ٹس میں الشہ اتفال نے بڑے بڑے بنا تھیں ہیدا کیے۔ اس کی وجہ بیٹی کہ سلطان خود نہایت رہم ل، بٹی اور مقدار تر شخص قصائے براس کی شادی مجی اسمی خاتون سے جوئی جو ایک خدار سرو و بزرگ عالم کی سا جزادی بھی اور تنقلی کی بارسمائی کے املی حقام پر فائز بھی ۔ پہلے جم سلطان کے وائی اوسانے کا ذکر کر تے چیں پھراس کی شادی کا واقعہ ما کی ملم ہو سکا کہ اس تھیم سلطنت کے بائی کے کن اوسانے کی بنا پر خدا اتفائی نے اس کی اولا و ہے اتفاکا م کہا ہے۔

#### ذاتی اوصاف:

سلطان مٹان مٹان میں وہ تمام ادصاف پائے جاتے تھے جو ایک بائی سلطنت کے لیے ضروری ہیں۔اس کی ہمت اور شجا عت فیمر معمولی تھی۔اے قیادے کا خدا داد ملکہ حاصل تھا۔ میدان جنگ میں اس کی بہادری سپاہیوں میں ولیری کی روٹ چونک و بی تھی اور انتظام حکومت میں اس کی دانششندی رعایا کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنالیتی تھی۔اس کے عدل وانصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی، اس کی عدالت میں ترک وتا تار ،مسلم وعیسائی سب برابر تنے۔ رعاما کی بہبودی اس کا نصب اهین اور ملک کی خوشحالی اس کا سمح نظر تھے۔قرون اولی کے مجامدوں کی طرح اس کا طرز زندگی نہایت ساوہ اور نمائش ہے یکسر یاک تھا۔ دولت اس نے بھی جمع نہیں کی ،تمام مال ننیمت غریبوں اور پتیموں کا حصہ کا لئے کے بعد سیاہیوں میں تقلیم کر دیتا تھا۔اس کے رہنے کا جومکان تھااس میں سونے جاندی یا جوابرات کی قتم ہے کوئی چیز بھی اس کے مرنے کے بعد نبیں ملی، صرف ایک سوتی عامد، لکڑی کا ایک چیچہ ایک نمکدان، چند خالص عربی گھوڑے، زراعت کے لیے بیلوں کے چند جوڑے اور بھیڑوں کے پچھے گئے ملم اور اسلجہ کے علاوہ بس یمی اس کی ساری کا کنات تھی۔ و انبایت فیاض ، نبایت رخم دل اور نبایت مبمان نواز تھا۔ان خصوصات کی وجہ ہے اس کی ہر دمزیزی عام تھی ، چنانچ سلاطین آل جثان کی تخت نشین کے موقع ہر جب اس کی تکوار جو ا بھی تک محفوظ ہے،اس کے حانشینوں کی کمرے یا ندھی حاتی تھی تو ساتھ ساتھ یہ و عالمجھی کی حاتی تھی:'' خدااس میں بھی عثان جیسی خوبیاں پیدا کردے''۔

اشارهٔ غیری:

سلطان کی شادی کا قصہ کچھ یوں ہے کہ اس کے شیرے قریب ابتر و نی نام کے ایک چھوٹے ہے گاؤں میں ایک خدارسیدہ عالم رہا کرتے تھے۔عثان اپنی نوتمری کے زیانہ میں ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا رہتا تھا۔ان کی ایک لڑکی تھی جوشرافت اور نیکی میں انی مثال آپتھی۔ ایک روز غازی مثان نے اس کیلے نکاح کا یغام دیا،لیکن یہ عالم چونکہ درویثانه زندگی بسر کرتے تھے،اس لیے فرق مراتب کا لحاظ کر کے انہوں نے اس یغام کو قبول نبیں کیا۔اس درمیان میں چنداور ترک سر داروں نے بھی جو طاقت اور و حاہت میں عثمان ہے بڑھے ہوئے تنے ان خاتون ہے شادی کی خواہش کی الیمن ان عالم نے ان کو بھی صاف جواب دیا۔ایک رات ماازی عثان نے یہ عجیب وغریب خواب دیکھا کہ ایک جاند ہلال بن کران عالم کے سینہ ہے آگا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کراس کے سینہ میں اتر آیا، پھراس کے پہلو ہے ایک زبر دست درخت نمو دار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہاس کی شاخیں بحروبر میر چھا گئیں۔ درخت کی جڑے نکل کر ونیا کے جار بڑے دریا د جلہ، فرات، نیل اور ڈینوب بہدرے نتے اور جار بڑے بڑے پہاڑ کوہ قاف، کوہ بلقان، کوہ طور اورکوہ اٹلس اس کی شاخوں کوسنھالے ہوئے تھے۔ دفعۂ ایک نمایت تیز ہوا چلی اوراس درخت کی پتیوں کارخ جوشکل میں تلوار ہے مشابتھیں ایک عظیم الثان شیر کی طرف ہو گیا۔ بشېر جودوسمندرول اور براعظمول كرا تصال يروا قع تخا، ايك انگوشى كرمانندوكها أي ويتاتخا جس میں دونیام اور دوزمر دجڑ ہے ہوئے تتھے۔سلطان اس انگوشی کو پمبنیای حاہتا تھا کہ اس کی آ کھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعداس نے بیخواب ان عالم سے بیان کیا ،انہوں نے اے ایک اشار ہو نیبی سمجھ کر اپنی صاحبزا دی کوان کے نکاح میں دے دیا۔اس طرح اس خاندان کی بنیاد پڑی جس کی قائم کردہ سلطنت ایشیا، پورپ اورافریقہ تین براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جس کے شہواروں کی ٹایوں کی گونج سے پورپ کی راجدھانیاں کانیا کرتی تحصيل.

حاصل بهوانو؟"

#### دوتاريخي موقع

"مولا ناصاحب! ایک بات کاجواب تو دیجیے۔"

'' شرور نشرورا: ہم فرصت سے بیٹے میں اور آپ کوئی انچھا موضوع چیٹری قومکن ہے پکھا آچکی اور کا را حدکنت وشغیر: وہائے۔'' ''آیک موال نے مجھے اور میر سے کچھ دوستوں کو پریشان کررکھا ہے۔ میرا ایک دوست قوسلسل اس کے جواب کے لیے کوشاں رہتا ہے۔'' ''آ پ ارشاد فرمائے بند وہمائی کوش ہے۔'' '' قرآن شریف میں آتا ہے۔'' اللہ بی وہوات ہے۔ جس نے اپنے رسول صلی اللہ عابے وسلم کو جارے اور دس فتی کے ماتھ بیجا تا کہ اے تمام اویان پر غالب فرمائے اور اس مابے وسلم کو جارے اللہ رب الارت کافی ہے۔'' (القتی 28) اس آیے میارکہ میں بھی

اسلام کے ''فلایمُنگی'' کی جو بشارت دگی گئی ہے، بیکب پوری ہوگی؟ کیا تاریخ میں ایسا کوئی وقت آیا ہے جب اسلام کر امیعیۃ تمام نداہب پر ، بورے کر دَارش کے اویان پر ' فلار کُھُی'' " آپ نے براائم اور کھیپ موال کیا ہے۔ واقعہ یہ کو اس موال کے جواب میں ہم چیے راہ چلتوں کا اب کشافی کرنا زیائیں ویٹا ، چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔۔۔۔۔۔گر اب تک جو کھوٹلائن وجیتو کے بعد بھو میں آیا وہ ابل عملی خدمت میں تھی کے لیے بیٹی کرنا چاہتا ہوں اوران کی طرف ہے۔رہنمائی کا منتظم ہوں۔''

"آپ کواس حوالے سے اب تک کیا کچھ کا میا بی حاصل ہوئی ؟"

"بندہ ایک عرصہ تک اس بارے میں سرگرداں رہا۔اس حوالے ہے ایک تاریخی معرکہ کے مقام کی درست تعین اور ایک دوسرے کر شاتی واقعہ کے محل وتوع کے لیے تقریباً تین سال ہے تلاش میں ہوں ، ابھی بھی مکمل تحریری پامکسی مواد تک رسائی نہیں ،ویکی۔ بہر حال اس امر کی تحقیق میں بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ فلایئر وین سے علمی اور فکری فلیہ مراد ہےاورامرواقع یہ ہے کہ ملمی اورنظریاتی اعتبار ہے دین اسلام اس وقت کا نئات کا ووواحد دین ہے جونقل وعقل ،معروضی استدلال منطقی حقائق اورفطری تقاضوں کی تحمیل کی کسوئی پر پورااتر تا ہے۔ یہ وہ واحد غرمب ہے جس کی بنیادی تعلیمات، جس کی آسانی کتاب، جس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی سیرت اصل حالت میں محفوظ ہے،جس میں اتنازیا دہ اور و قب تحقیقی ہلمی ونظریاتی لٹریج پایا جا تا ہےجس کی مثال و نیا کے سی اور مذہب میں نہیں ملتی ، جس کے ماننے والوں نے اس کی اتنی ہمہ جہت اور متنوع علمی ونظریاتی خدمت کی ہے کہ اس کے ایک ایک جزئی مئلہ برکی نئی کتابیں اور مقالے ملتے بیں اور جس کے بعض موضوعات برتو یوری یوری لائبر ہریاں ال جائیں گی۔اگراس حوالے ہے ونیا کے دوسرے بزے ندا ہے پرنظر ڈالی جائے تو علمی وتحقیق اعتبارے بم ان کو بہت بیچھے یاتے ہیں۔ان کا کل سر مایہ چند زوہبی واستانوں ہے زیاوہ کی تاریخی حیثیت نہیں رکھتا۔ان کے زہبی علما ، کی جمع پونچی چند گول مول اور ہر تاویل پرمنطبق ہوجائے والی ہاتوں، غیرمتندقصوں اور گھڑی گرا آئی رسوم کے بعد تم ووجاتی ہے اوران کا فیزی کنرچ انسان کی ترتی یا فتہ لگر وانظر کی بلند پردازیوں کا ساتھ نہیں وے سکتا۔ غیراً سائی اور چھوٹے چھوٹے خالا قائی شاہب کو تو چھوٹے ہا تائی شاہب جن کوانسانوں کی اکثر ہے۔ مائی ہے آگر ایک تقلیم یافتو انسان ملمی سرماے کی کئر ت. وقعت اور جامعیت کو پر کے قود واس بات کوسلیم سے بغیر ٹھیں روسکے گا کرملم وقعیت کی دیا میں کوئی ندجب اسلام کا مقابلہ شیش کرسکتا اوراس میدان میں اسلام کا شاہد نی اور آئی کی وزیا میں کوئی ندجب اسلام کا مقابلہ شیش کرسکتا اوراس میدان میں اسلام کا

"لكين كياسياى غلباس آيت ك مفهوم مين داخل نبين ؟"

" باتی جہاں تک سیاسی اور مادی ملینی تلف کا سات ہے تاریخ بیش کم از کم دو واقع ایسے

آئے جب سلمان واقع طور پر اس متنام تک بنٹی چیلے تھے کہ آگر وہ باہمی اختما ف اور
مغاد پر تق سے اپنے آپ کو بچا لیتے تو آئی وہ پورے کر وارش کے اقتد اراور وسائل کے
مغاد پر تق سے اپنے آپ کو بچا لیتے تو آئی وہ پورے کر وارش کے اقتد اراور وسائل کے
مالک ہوتے لیکن جبکہ دو چار م التحراب بام رو گیا تھا ان کو باہمی اختیار ف کی تحویت نے
آبگز ااور واتی مغاد کی خاطر انہوں نے ایتا کی مغاور بیس پشت ڈال ویا ۔ اس گانا وظیم نے
آئیس اس نے وہر کرت سے عروم کر ڈالاجس کا ڈیٹل آئی تک ان کی ٹسلس کھار ہی ہوتی ۔ "
آئیس اس نے وہر کرت سے عروم کر ڈالاجس کا ڈیٹل آئی تک ان کی ٹسلس کھار ہی ہوتی ۔ "
در دور کرت سے عروم کر ڈالاجس کا ڈیٹل آئی تک ان کی ٹسلس کھار ہی ہوتی ۔ "

اس وقع پر ان دونوں تاریخی اور انقابی کا ہے کواس کہلی میں قدر سے تفسیل ہے بیان کیا گیا جن میں مسلمانوں نے افتوش کی اور اس کی سرا آت چی پارے ہیں۔ انسان کو نقذ پر کے معالمے میں''اگر مگر 'جمیس کر فی چاہے کہ بیشیطانی وسادر کا کوارٹ کو گوئی ہے لیکن ان تاریخی حقائق کا تذکرہ اس تناظر میں کیا جا سکتا ہے کہ انسان ان خلطیوں کے اعاد ہٰ ہے فئی سے جن کی المناک سرنا صدیوں تک متی ہے جمیس یہ بات معاوم ہو فی چاہے کہ قدرت نے جمیس کر کا ارض پر غار بھی کی تجربور واقع نہایت فیاضی ہے شراع م کے تھے اور آئ تم طویل مغلوبیت اور محکومیت کا جوالمناک دور کاٹ رہے ہیں اور ستعدد ترکی کوں اور قربانیوں کے باوجود کا کا می کااند حجرا چیفٹیٹیں پاتا ،سیب اس اختلاف با جمی اور ذاتی مغاد پرتن کا وبال ہے۔

ان دو تاریخی اور فیصله کن لمحات میں ہے مبلا آج ہے ٹھیک چھ سوایک سال پہلے 20 جولا کی 1402ء برطابق 16 ذی الحجہ 805 ھے کوانگورہ کے میدان میں پیش آیا تھا۔اس ون یبال دومسلمان تا جدار جن میں ہے ہرا یک اپنی جگہ یو عظیم فاتح اور سیہ سالارتھا، مسلمانوں کی شامتِ اعمال کے سبب آپس میں نکرا گئے تھے۔ان میں سے ایک مشرق کا فاتح تھااور دوسرامغرب کا۔ایک کی عظیم الثان سلطنت مشرق میں قائم تھی اور دوسرے نے مغرب میں این فتوحات کے ہر چم گاڑ رکھے تھے۔اگرید دونوں آپس میں اتحاد کر لیتے تو بآ سانی ساری دنیا پر اسلامی پر چم لبرایا جاسکتا تھا۔ان دِنوں مسلمانوں کو په شنبری موقع میسر تھا کہ وہ پورے کر ہُ ارض پر دین اسلام کو غالب کر سکتے تھے۔ان میں ہے ایک پورپ میں شاندارانداز میں فتو حات کی یافار کرتا : وا آسٹر یا ،ہنگری ،سوئز رلینڈ ، جرمنی اورفرانس کوروند كر انگستان پنيخا جا ہتا تھا۔اس كى زېردىت خواہش تھى ... جس كاوه برملاا ظهبار بھى كرتا تھا. کہ اٹلی کے سب سے بڑے گر جے بینٹ پیٹیر میں اپنے گھوڑوں کو وانہ کھلائے۔اس کی بلغاراتی تہلکہ خیز ہوتی تھی کہ اے' لیدرم' لینی''آ سانی بکل'' کا خطاب خوداس کے جہاندیدہ والدنے دیا تھا۔ پورپ کے حکمران اس کی بہاوری ، بے خوفی عسکری مہارت اور تدبیر ومنصوبہ بندی ہے اس قدر سبے رہتے تھے کہ انہیں اپنامنتقبل اس کے گھوڑوں کی ٹایوں ہے دابستہ دکھائی ویتا تھا۔ دوسری طرف مشرق کا نامورسیہ سالارتھا جس کی تلوار کے سائے اپنے برائے کسی کوتھمرنے کی مجال نبھی۔ وہ وسطی ایشیا کواپنی سلطنت میں شامل کرکے ہندوستان پرحملیۃ ورجو چکا تھا۔اس کی آ زمودہ کارفوج کے سامنے ساراہندوستان

تھالی میں رکھی ککڑی گا جرے زیادہ اہمیت ندرکھتا تھا۔ وہ حیابتا تو مشرق کی طرف بڑھ ٹکلتا اور پورے چین کواسلامی مملکت میں شامل کرتے بحیرہ جایان تک جا پینچتا اور آج کی صنعتی ترقی کےمرا کز کوریا، جایان، تا ئیوان، فلیائن اور سارامشرق بعیداس کی تلوار تلے ہوتا۔اس وقت کی معلوم دنیابس اتنی ہی تھی ۔ مشرق اور مغرب کی ان آخری حدوں پر اسلام کارچیم بلند ہونے کے بعدان براعظموں کوبھی اسلام کی روشی نصیب ہوتی جو بعد میں دریافت ہوئے مثلًا امریکااور آسٹریلیا۔ گررائے میں انگورہ کا میدان حائل ہوگیا۔اس جگہ اسلامی و نیا کے دوبلندم بتہ حکمراں ، دومشہور فاتح اور دونامور جنگ آ زما آپس میں نکرا گئے۔ان کا باہمی نگراؤ دوغضیناک شیروں کے تصادم کی مانند تھا جس کا نتیجہ پیٹنی طور برایک کے خاتیمے کی شکل میں ہوتا۔اگریکسی ایک فرویا حکومت کا خاتمہ ہوتا تو بات اتنی اُلم انگیز اورافسوسناک نہ تھی كه كوئى بھى دوسرافر ديا حكومت اس كى جگە پُر كرسكتى تقى ، رخى فِلم اس بات كاب كەاس دن اسلامی دنیا کی وہ تمام امیدیں بھی فنا ہوکرانگورہ کے میدان میں فن ہوگئیں جو اِن دونوں عظیم فاتمین کی ذات ہے وابسة تھیں۔ان میں ہے ایک شکست کے صدی ہے چند ماہ بعد فوت ہوگیا، حالانکہ وہ 40 سال کا جوان رعنا تھا اور ابھی بہت عرصے تک اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرسکتا تھا۔ دوسرے کومقابل کی شکست کے بعدا نی فلطی کا احساس ہوا اوراس نے اس کی تلافی کی کوشش کی لیکن عمر نے وفانہ کی ،اس کی عمر 70 سال ہے متحاوز :و پکی تھی اوراس طرح اس افسوسناک جنگ نے ملت اسلامیہ اوراسلام کی ترقی واشاعت كونا قابل تلافي نقصان ينجايا جبكه بآساني اس يحياجا سكنا تحار

سلطان بایزیدخان یلدرم(1389ء) ۱402ء) سلاطین آل جنان کا نامور سیّدت گزرا ہے۔کموور تی بال!وی کممووجو آن مسلمانوں کے خون ہے آتش زار بنا ہوا ہے ای قبگہ سلمانوں نے پورپ کی متحدہ افواق کو ویر ناک شکست دی تھی) کے میدان میں ڈبی ا فواج کی شاندار نفخ کے بعد میں میدان جنگ میں تاج وقت کا دارث بنا تھا۔ اس کے والد سلطان مراداول فئخ کے بعد میدان جنگ میں ایک قدی میسائی مر دارگی وجو کے بازئی اور مکاری ہے شہید ہوگئے تھے۔ اس کی شہادت کے بعد سلطان بایز پیر کی جنگی تا بلیت اور مشہور زباند ایر کی دبہادری کے سبب تمام ترک سرواروں نے اسے میدان جنگ میں بی بالا اتفاق سلطان شلیم کر کے اس کی صلاحیت اور تا بلیت کا اعتراف کر لیا تھا۔

اس نے کمودی پنگل میں انتہائی جرائت و شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا اور میں اس وقت جب آئی گرز نے گئے تھے، یہ اپنا آئی گرز نے گئے تھے، خوج تھے تھے، خوج میں گئے تھے، خوج تھے کھے تھے، خوارہ دونے کرد میں اس سرعت اور تیز رفزاری نے ڈئی پر محمد کر کہ اسے تہم نہم کردیا تھا کہ اس کے باپ نے فوش ہوکرا سے میں اس کر باتھا کہ اس کے باپ نے فوش ہوکرا سے میں رفزاری میں 'آ مائی کائی 'کو بلدرم کہتے تیں ) کا خطاب و یا تھا۔ جو بعد میں اس کے بام کا حصد میں گیا۔

یہ پہلا مٹائی تکران تھا جس نے مصر کے مہائی فایف متعصم باللہ ۔ اپنے لیے سلطان کا خطاب حاصل کیا۔ اس قبل کے مثانی فرمانروا''امیز'' کہلاتے تھے (اگرچہ مؤرخین نے آئیں جمی سلاطین کا تھیا ہے۔ ) اس طرح'' خلافت' مثنانہ کی نمیاد میں اس سلطان کی تدبیراورالیت کا بزاوفی تھا۔

جنگ کسوو میں فتح کے بعد عنی خازیوں کے لیے ہنگری راتے میں ہڑے پقری مانندہوگیا تقامے ووجب چاہتے ایک ٹھوکرے اپنی سلطنت میں شال کر لیتے۔ ذرایوں کا نفشود کیکھے اہمگری کے بعدروی کیا جاتا ہے۔ سوئزر لینڈرفرانس اور پجرا کے اچین جہال پہلے میں مسلمانوں کی تھومت تھی۔ اس طرح یورپ کے مشرق و مغرب سے مسلمان اسے روندگر فتح کر لیتے اور بعد کی صدیوں میں یور پی استعمار کے باتھوں تکومیت کی اس ذات سے تحفوظ دو عکت بقتے ہوئے سے تحفوظ دو عکت بقتے ہوئے اس اس وقت بھر کی گی زاکت کو و یکھتے ہوئے اس وقت بھر کی کی زاکت کو و یکھتے ہوئے اس وقت بھر کی کا بیال کی۔ چونکسب کو اپنا وجو دخطرے میں محسوس وور پانتھا اس لیے سلیمی بھرگ کا اطال کر دیا گیا اور الارپ کو تمام یورپ کے نام یورپ کو بیار کی جائے اور بورپ کو ترک کیا ہور کے لیے اس کھنے ہوگئے ہیں جہ بھری کی دفائ اور بورپ کو ترک کیا ہور کے لیے اس کھنے ہوگئے کے بدیرہ پر ایس ائی اتحاد تھا اور اس کے بیر کی برائیس ائی اتحاد تھا اور اس کے بیر کی برائیس اس کے بیر کے بیر کی برائیس اس کے بیر کی برائیس کا کے بیر کی برائیس کی گئے۔'' اس کی بیر کی برائیس کی کے۔'' کے بیر کی برائیس کی کے۔'' کے بیر کی برائیس کی کے۔'' کی برائیس کی کے۔'' کی برائیس کی کے۔'' کے بیر کی برائیس کے کیا کہ کو برائیس کی کے۔'' کی برائیس کی کھنے کی برائیس کی کھنے کی کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی برائیس کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کر کی کھنے کے کھنے کے کھنے کی کی کھنے ک

انہوں نے نئے کے جش کے لیے ناچ گانے وال موروں کو بھی ساتھ الیا ہوا تھا، جن کی عشوہ طرازیوں کے سب فو بھی قرار گاہ کی نشاط انگیز تفریح گاہ کا منظر بیٹر کرردی تھی۔ سلطان یا پڑیداس زیانے عمل ایشیا ہے کو چک (کو چک منسٹنی چھوٹا، موجود دو ترکی ، آرمیدیا اور آذریا تجان و فیروک ملاقے کو ایشیا ہے کو چک کہتے تھے ) گیا ہوا تھا۔

سلیبی انظر کا ارادہ تو بیتا کہ دواس کی فیر وجود کی میں مثانی ادارا گلا او کو دوند تے

ہوئے شام جا پیٹچ اور پجو فلسطین پر قبند کر کے بیت المقدس کوسلما تو اسے پیٹین لے لیکن

دو داسے میں تو پولس کے قلعہ میں الجو کر دو گئے۔ یہاں کے ترک کما نافر اپنیلنویگ نے

چیرے انگیز اور زبر دست مزاحت کے ذریعے اس بیسائی سلا ہے کو بورپ میں می اس وقت

تیک المجمائے رکھا جب بیک کرساطان بایز بھائی برتی وقت فق کی ساتھ وہاں تی تی ٹیا۔

مطان کی سرعت اور تیز رق آفتو و حرکت ویسے می ضرب المثل تی ووا ہے بہادر

سرداری وفاداری ہے متاثر ہوگر تا تھی اور طوفان کی طرح کو بولس آ میٹجا اور اس تنظیم المثان النگری کے دوا ہے بہادر اسکان کی سرک کے کی ساتھ اور کیا وہا کہ تا تو اللے کا ساتھ کی اس کا کی برتی کی بیات اور اس تنظیم کو اس کی گئی بیات اور سیکھی بیا تا تو النظر کو اس کے گئی بیات کی سرکان کی برتری میں ساطان کی بینچری میں جی بیات تو

ز بردست نقصان ہوتا۔

کو پولس موجودہ جغرافیے میں میں واقع ہےاورای نام ہے مشہور ہے۔ ل23زی قعدہ 798ھ بمطابق 24 تتمبر 1396ء کوعیسائی سورما دریائے ڈینیوب کے کنارے ای میدان میں دسترخوان پر بیٹھے خوش گیماں کررہے تھے کہ اچا تک انہیں ہی اطلاع ملى كه سلطان بايزيد خان كي افواج قريب آئينچي جن - ان كواس غيرمتوقع آفت ے بری حیرت ہوئی۔ انہوں نے اپنی کثرت اور طاقت کے بل ہوتے پرول میں پکاخیال جمالیا تھا کہ سلطان آبنائے باسفورس کوعبور کرنے کی جرأت بھی نہ کرے گانگریہاں صورت حال پرتھی کہ وہ ان کے گھر میں ان کے سریر آ پہنچا تھا۔مؤرفین کے مطابق صلیبی لشکر کے لیے یہ بات خصوصیت سے تذکرہ کرنے کے قابل ہے کہ اس میں جس قدر میسائی افواج مختلف یور ٹی سمتوں ہے جمع ہوئی تھیں، وہ سب کی سب نہایت تج یہ کاراور مار ہا کے جنگ آ زمودہ ساہیوں اور سالا روں پرمشمل تھیں۔اس وقت گو پا سارے پورپ کے بہترین اور منتخب جنگبومسلمانوں کو پورپ ہے نکالنے کے لیصلیبی جینڈے کے نیچے جمع ہو گئے تھے ادر بیت المقدس سے میلے کسی مقام پرر کنے کوآ مادہ نہ تھے۔

سلطان بازید خان اپ 40 برارتجابود کو فریز ها کھ نے زائد جگہوؤں پر مشتل کمل کشکر سے گزائے کا فن جانبا تھا۔ اس نے اپنی ہا قاعد و فوج چیچے رکی اور '' بی چر گئ ( عثمانی افواج کے مشہور زبانہ کما نئر وز دیت ) اور سواروں کا ایک دست آگ بر حایا۔ میسائیوں نے آئیس تھریتر ترکیحت ہوئے زورداریا یہ بولا اور آسانی ہے آئیس چرتے ہوئے دورتک نگل گئے۔ آگ جا کر آئیس عثمانی افواج کا با قاعد و دستر تہیہ سے کھڑا ہوا اظر آیا۔ اب آئیس خلی کا احساس ہوا کیس وہ وہ بیش میں است آگ چلے تھے کہ اب واپسی مشکل تھی۔ آگ ساطان کی تربیت یافت تازہ وہ فوج تھی اور چیچے وو ستہ جنہوں نے ان جگہوؤں کو آ گے جانے کا راستہ فراہم کیا تھا۔ مثانی تجام بین نے ان اُن کیر جی ٹرٹ انجگہوؤں کو چاردوں طرف ہے گھر کیا۔ سب سے سب مارے گئے جو بچے تقد کر گئے گئے۔ پھر ساطان چارد بیر جگ جمع کی مجسمند کے مقابلہ کے لیے آ گے بر حاسہ تھرہ افواق نے ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر بے جنگ تھن گھنے ہے آ گ نہ جال تکی۔ اتحاد بیران کو بری طرح تک تبوئی۔ ان کے جزاروں سپای مسلمانوں کی خون آشام تجاروں سے کٹ کر خاک وخون میں ل گئے اور دس جزار گوفار ہوئے جن میں فرانس آسٹر ملیا ہنگری کے بڑے بڑے نواب بشخرا و ساور پ

گوپلس کی اس بزنگ میں میسائیوں کا ایسافٹان کے مقابلے میں جمع ہوا تھا جو برا شہار سے عمل اور منبوط تھا۔ اس سے پہلے میسائیوں کی ایک زبروست طاقت بتع نہ ہوئی تھی گرساطان بایز ہیر نے اس کو تکست فاش و سے کر بھرپ کی کمر تو ڈوائل۔ بھرپ کے چو چے پر اس کی دھاک میٹی گئی اور تقدہ بھرب کے تکست خور دو تکر انوں کو لیتین ہوگیا کہ ساطان بایز ہیر نے روم کے سب سے بزے گر ہے میں اپنے تھوڈ وال کو وائٹ کھا نے کا جوبڑ م خام برکیا ہے، دو شروران کو بھرا کر کے دہے گا۔ بایز یہ کے لیے اب اس خواہش کی میسکیل کوئی مسئلہ میری تھی گئی لیکن اس نے بھرپ کی طرف بر ھے ہے پہلے تیسر شطاعتے کا قدمہ بیک کر ناشروری جھرا کیونک ہے بار بار کے معاہدے کے باوجود بھیشہ میشن کو کے وشنوں سے لیا جاتا ہوار اے بیا طابل جمی کی تھی کہ قیسر نے اس کے طاف امیر تجور سے مدد طاب کی ہے۔۔۔

چنا نچاس نے ہاا تکلف آگے ہز درکر شططنے کا محاسر وکرلیا۔ مؤرفین کا اتفاق ہے کراس وقت حالات اپنے بھے کرو وششطننے کو فتح کر کے مسلمانوں کا صدیوں پرانا خواب پر اگر سکتا تھا ورشططنئے کا مضبوط تعامیر گوں ہونے کے بعد پاپائے روم کا مرکزی کلیسا اس کے گوڑوں کی انگی منزل ہوتا جس کے بعد وہ مگلت خوروہ پورپ کوروند کرسید ھااروہ بار انگلتان بھٹی کروم لیتا اور ہسپانی و مہتو ٹر ٹی مسلم سلطنت میں بتی جان پڑ جائی گرشن اس وقت جب اس جوال سال اور ہاہمت سلطان کے ٹیک اراوے تھیل پار کرکر وائرش کا انتشا بدلنا چا جج بھے، عالم اسلام نے بے غمناک خبر سی کہ مشرق کا بوڑھا چنگاوا میر تیمور لیگ، سلطان بابزیر ہے۔ دود و ہاتھ کرنے کے لیے ایشیا کی مگوں کو و ندتا ہوا ترکی کی طرف برصا چا

## يورپ کی دوند بيريں

امیر تیور لنگ جنائشی منائی اورخون ریزی میں اپنے جدا اللی چنگیز خان سے
منا بیقات چنگیز خان اسلام کاد شمن اور تیورلنگ اسلام کاد می تفاکر شاود و و اس استبار سے
منا بیقات چنگیز خان اسلام کاد شمن اور تیک مسلانوں کا خون بہائی رہی۔ چنگیز خان کے ہاتھول
میل ارر بے جین کردونوں کی کموارم مجرسلمانوں کا خون بہائی روش شدہونے وی جس کی
مسلطم بنداد کا چراخ کلی جوااور تیور نے یورپ میں ووش روش شدہونے وی جس کی
کرنیس آج امر ایکا و آسر میلیا کو خوکرری جوشمی۔

قیمر شخطیہ نے تھی ہمانیہ ایا تھا کہ ساطان بارید ہدفان میں و دو دقم ہے کہ یہ اس کے شہری ان فیمیلوں پر بلالی پر چم اہر اگر چھوڑ ہے اجہاب تھا باتا تعلق تبخیر ثابت ہوئی تھیں، البذا اس نے وہ دونوں تذہیر ہی آز ما کی جو میسائی سورماؤں کا وظیرہ رہی ہیں لیشن سلمانوں کو اظافی لحاظ ہے کئر و کرنا اور ان میں اختیاف پیدا کر کڑا تھی میں گزوانا۔ جنگ کمود کے بعد سرویا کے بادشاہ نے کمال گجرو نیاز بارید پرکابان گزارت کرائی بھی میں اس سے میں مرافل کر دو تھی نے بور پی محرانوں کی جیجی گئی ان ناز ک اندام شہراویوں کا مشن سے تھا کہ دو کی طرح میں فی فرانو اور اک و میاتی مثراب خوری اور آرام پرتی کی اے لگا ویں کا البذاوہ بہادر تکران جو میدان جنگ میں طاقورے طاقور تُن کو خاطریمی نہ لاتے تھے، ان'' بنات الصلیب'' ہے جو'' حبائل الشیطان'' کا کر دارادا کر رہی تھیں مفلوب ہوتے چلے گئے۔ ان میسائی دوشیراوک کی اولین کوشش بیہ و تی تھی کہ کسی طرح ان تجاہداور درویش صفت سلاطین کے جونوں کوشراب ہے آلودہ کردیا جائے ، مجراخاتی پہنیوں میں وہ خود ہی گرتے چلے جائیں کے یونکہ حرام اوقی اور حرام کا دری میں چولی دائن کا ساتھ ہے۔

یو پی مؤرخین نے فخر کے ساتھ اس بات کا تذکر و کیا ہے کہ بایز پیر بیٹنیٹوں میں وہ پہلا حکمران ہے جو باد جود بہادر، جنائش اور سپاہیا نمبرائ رکھنے کے یورپ کی خفیہ قدیمروں کا شکار جو کرشراب نوشی کے جرم کا مرتک جوااور جو کام بیرپ کے قوجی اور سپر سالار نہ کر بحکے بچھے وہ اس کی عصب ما خنہ حیناؤں نے کر دکھا یا۔

قیمر کی دومری تد پیر مسلمانوں کی سادگی اور غیروں کی عیاری کی شابکار مثال ا ہے۔ اس نے بری ماہر بی اور لجاجت کے ساتھ امیر تیور کواچی فیر فوای کا لیتین والات ہوئے ساطان باہر ید کے بارے میں ایسا اعطانسا کر خالفین کے لیے دہشت اور قوت کا انتخان امیر تیوراس کے بال میں آ گیا۔ اس نے بری داسوزی سے تیور کی توجہ اس طرف والوائی کہ آپ کے لیے اس وقت ہندوستان فتح کرنے سے زیادہ اہم چیز ساطان باہر ید سے انتخام لیما ہے۔ آپ کی فیرت اور بہادری پر بیچ وائی رہے گی کہ اس نے آپ کے دو بائی سرداروں (اجمہ جائز اور بیسف تر کمان) کو بناہ دے رکھی ہے جو آپ کی ہے عواقی کے عواقی کے مرداوں (

وہ بورپ شں اپنی فتو حات بڑھانے کے ابعد آپ کے ملک پڑھانے اور ہوگا اور فاتگ عالم کہلا گے گا۔ اس وقت ہے قبل آپ کواس کی ایشیا کی مقوضات پڑھلے کر دینا چاہیے کیونکہ بیر عالمہ قد قد رقی طور پر اس قابل ہے کہ آپ کی سلطنت میں شامل رہے۔ اس بارے میں ہم ے جو فدمت : و سکتا ہے ہم کواں کے لیے حاشر پائیں گ۔ تیسر کی ال طرح کی ہاتوں نے تیمور کے دل میں اندری اندرااییا اثر پیدا کیا کہ اس کا دل ہندوستان سے اچاہ یہ واگیا۔ افوار کا جادوسر پڑھ چاتا ، ہندوستان کائی اسرادسن اور پش بہا توانے تیمور کے لیے کی حتم کی کشش سے عاری جو بچکے شے اور بایز پیدکو نیجا دکھائے بغیراسے اپنی زندگی بیکاراور پشکیکی پیکی محموق ہوئے گئی تھی۔

اس وقت تک وہ و تی کو فقح کرے خاک کر چکا تھا اور دیائے گوگا کے کنارے
ہردوار ٹیں پڑاؤؤ ال کرمشر تی ہندوستان کی طرف بڑھنا چاہتا تھی ہم کے بعداس کی گوار کا
ہردوار ٹیں پڑاؤؤ ال کرمشر تی ہندوستان کی طرف بڑھنا چاہتا تھی ہم کے بعداس کی گوار کا
سے کما لک کی طرف ہوتا ہے گر جیسائیت کا دار کا مرکز چکا تھا۔ اس نے بنے قبقہ شی
آئے ہوئے ہندوستان کو بغیر تھی ہو سیائن کی طرح المزاہوا چھوڑ ااور جناب
کے دائے ہے ہم تروش کی راو لی۔ اس کے ساتھ ایک لاکھ ہندوستانی تیدی ہے۔ اب وہ بھی
اے بار کیلئے تھے، اس نے ان مسب کی گردن مرداد کی اور اپنے پاپی تیفت ہم تدیر گوگئی کر بایز بھے دو
ہے چھوڑانے کی تیار ایوں بھی شخول ہوگیا۔ اس پیاب بی وشی موارش کی گیڈ اور کہلوانے
جو بھی گوگئی گراہا ہے کہ ہم دوؤں میں ہے دیا کا فاتے بیڈ اور کہلوانے
کا چھی سی کون کے ؟

تقریماً ووسال آئل بندہ نے ''شیروں کا نکراؤ'' ہم سے کھے مضمون میں اس الدناک معر کے کی چھوٹھیل نکھی تھی ، اس وقت ایک بریگینیٹر صاحب جو مشکریت اور مشکری تاریخ سے دفیجیں رکھتے تھے ، کا خطام وصول ، واقعا جس میں انہوں نے انسائیگا دیپیڈیا پرہائیکا کے چند مفحوں کا مس سیبیا تھا جس میں ان سطور کو خطائشیہ و کیا گیا تھا جن کے مطالق مقال ڈکار نے اس امر کا اختراف اور تصدیق کی تھی کدامیر تیمورا وساطان بایزیم کی باہمی چگ جیسائی شعوبیساز وال کی فغیبی ته پیروا کا نیجیتی سلمانول کی سادگی کوئی تی بات میش شحرافسوس اس پر کمیسانی مؤرخین نے قبیر کی اس فریب کا دی پر پاس تھر و کیا ہے: ''جگ اگورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدائے تعالی بالآخر میسائیوں کے ساتھ ہے۔'' حسین دوشیراؤں اور جون وفریب کے ذریعے حاصل ہونے والی کا میالی کوالشہ تعالی کی مد کا نتیجہ قرار دینا بمبتر کمتر دریے کی بات ہے۔

الغرض قید مختص 20 جوالئی 1402 دکوه والناک دن آئیجا جب ملب اسما سیکی اسید دن کو گھر کے چہان ہے آگ لگ گئی۔ اس دن انگورہ کے میدان میں لڑی گئی جنگ تاریخ اسمام کی افسوشاک ترین جنگوں میں شار یوتی ہے۔ سلم مؤرفیوں کا تھی بیمال پینچ کر سیاہ خون کے قطروں نے ٹم والم کے نفز ش شہدے کرتا نظرآت تا ہے۔ ایم تیور جب سرقدے چہاتو اس کے ساتھ پانچ الا کھے نے ذیادہ کا تقلیم الشان نشکر تھا۔ اس نے انگورہ کے میدان میں تبیچ کر پراؤؤلاں۔

بند و کوجنرانی کی تدیم وجد پر کتابوں میں اگور و کاکل وقع عسراحظ تو تیس طاالبتہ ڈاکٹرسٹین موٹس کی کتاب' اطلب سے تساویخ الإسلام ''میں پائظ نئے '' ووقعت السعو کته الفاصلة بین الأمنین عند انقرہ نہ '' ('می 385) اس معلوم، وتا ہے کر پیگرتر کی ک دارا مکومت افتر وسے تربی تھی میکن ہا افتر و، انگورہ کی بدلی ہوئی عمل جو سلطان بایز پد خان کے پاس ایک لاکھ تیس بنراز فوج تھی جس میں سے اکثر یت کو وہ مشطقتانیہ کے تمام سے جنا کر لایا تھا۔ ودوں طرف مجتجے ہوئے آزمورہ کاراور جنگ آزما ہا ہی تھے اور جیسا کے بیسائیوں کو تھ تھی جہتے دور اداور توزیح مرکز اگرا

سلطان ہایز بیرنے سپرگری اور سپدسالاری کے نوب خوب جو ہر دکھا ہے ، فتح یورپ کے لیے اس کی تیار کر دہ خصوصی فوج نے بھی غیر معمولی ثنجا عت کا مظاہر ہ کیا۔ ایک اور پانچ (بعض مؤرض نے امیر تیور کی فوج کی تعدادا نحد الله کی بتائی ہے گریا تی ہے جہ الکہ کے کہ
درمیاں تو بیٹی ہے ) کا مقابلہ بھا اگر ساسٹ کا فرقی تا بوق تو آج دیا کی ماریخ میں ان ظلیم
الشان بھوں میں ایک مام کا اصاف و بوجا تا جس می تحودی فوج نے اپنے سے تک گانا ہیر
الشان بھوں میں ایک مام کا اصاف و بوجا تا جس می تحودی فوج نے السیاس میں بھا ہے کی
میا ہے اس کے باقعوں کر کر روز تی بھی ہم سلمان میں لیاز بدی تو فیصلہ اور شیاعت و محمد آج
میں کے اس کے باقعوں کر کر روز تی بھی ہم کے تقار اس نے اسب تک ساری زندگی گھوڑ ہے کی جائیے
میں بھی پہلے کی طرح تی گرتے ہور تھی بھی تھے ہے کہ طابر و کیا تھا اور آج کے دن حیان فوج کی طابر و کیا تھا اور آج کے دن حیان فوج کی
مطرف سے کئی مرتبہ تی وری لکھر کی شخص الواد کے باوجو داس بوڈ میں سالار کے
دواس بحال کے قرصوری فاویے تک اس بھی کا فوجہ لدہ گیا۔
دواس بحال میں واقعے جدایات کی افیصلہ و گیا۔

وونوں مسلمان فریقوں میں ہے بھا ہرایک نے فٹے پائی کین در حقیقت دونوں بار گئے تھے اور فٹے صرف اور پ کی ہوئی تھی جس نے سکون کا سائس ایا اور اس کے نم مرروجہم میں چرے جاں پڑگی۔ ان دو قطیم الرتبت پر سالا روں کا آپس میں انجینا ان ہی کئی تیں سارے عالم اسلام کی ہیں تی سبب کا بت ہوا۔ یو دفوں بنظیم سالیجنوں اور جوہر قابل کے مالک تھے۔ جس طرح سشرق میں تیور کا کوئی متامل نہ تھا ای طرح مغرب کی کوئی طاقت بایز یہ میلدرم کی تکر دسنجال کی تھی مسلمانوں کی ایک عظیم ہاوشاہت مشرق میں اور دوسری مغرب میں تاتم تھی اور فاہری صالات وقر اگن صاف بتاتے تھے کہ جرائع مل ہے متر اوقیا نوس تک سلمانوں کی عظیم عمرانی کا قیام بس چند سال کی بات ہے تگر یہ دونوں اواداعوم فائح اور بمبترین جرشل ، جیسائیت کے چینگیے ہوے جال میں الجھ گئے۔ یہ اگرا بگڑتا البتہ جمن غذہب کے بیتام لیوا تقع اس کا ادراس کے بائنے والوں کا پورے کر وَارش پر پول بالا ، وہوا تا مگر مسلمانوں کو ان کی بدا بھی تو من تقی چنا نچے بایز ید وَشکست ہوئی اور وہ کر فرقار ، وگراب

سلاطين آل عثمان كابيه جوانمروسيوت چونكه غير عمولي طور يرغير تمند اور حساس تفا اس لیے تنگست اور قید کی ذلت نہ سہہ سکا۔ کہاں وہ بلند ہمت اور جوانمر دجو یورپ کے سید سالاروں کو آ زاد کر کے انہیں کہا کرتا تھا میں تم ہے تمہارے شہروں میں آ کرلزوں گا بتم ناحق يبال آنے كى زحت كيول كرتے موادركبال بيد بى اورلا جارى كا عالم كداس كے اسے ہم ند ہب نے بغیر کسی بڑی وجہ کے اس کا لشکر تتر بتر کر دیا ،سلطنت کے جھے بخ ے کر ک مقامی سرداروں میں تقلیم کردیے اور اے اس کے مٹے سمیت قید کر کے ساتھ ساتھ لیے پھرتا۔ سلطان ہایزید خان نے فرار کی کوشش بھی کی مگر کا میاب نہ ہو سکا۔ تیموراے ایک جگہ ر کھنے کی بجائے ساتھ ساتھ لیے بھرتا تھا جے بایز پدجیسا خود دار شخص برداشت نہ کرسکتا تھا۔ آٹھ یاہ بعد ہی وہ اس دنیا کی ہے ثباتی کامشاید ہ کرتے کرتے حسرت و پاس کے عالم میں جان ہے گزر گیا۔ اگر انگورہ میں تیمور کوشکست ہوتی تو صرف ای کو ہوتی ،اس کے متبوضہ مما لک کےمسلمانوں اور اسلام کا کچھ نہ بگڑتا مگر سلطان بایزید کی شکست مسلمانوں کی ان تمام تمناؤں اور کوششوں کے حسر تناک خون کی شکل میں سامنے آئی جو وہ فتح پورپ کے حوالے ہے ایک عرصہ ہے دل میں رکھتے تھے۔

روایت ہے کہ تیورجیسا شگلدل جس نے الاکھوں انسانوں کو اپنے ساسنے مروایا تھا، اس جو اغیر داور جو ان تعرساطان کی موت پر اپنے جذبا ہے پر آثار نے ہا ہے۔ اس کا دل جمرآیا اور آئے کھے سے نگلنے والے آئے نمووں نے گوائی دی کہ وہ اپنی شطی پر دئیمدہ جبھر اب کیا ہوسکتا تھا؟ اس نے بابزیر کی اختر اور سے واحترام کے ساتھے اس کے بیٹے کے پر دکی اور اسے رہا

کردیا تا کہ وہ اپنے مخطیم باپ کو بروسہ لے جا کرعثانی سلاطین کے پہلو میں سپر د خاک کر کے۔ا بی ملطی کی تلافی کے طور براس نے چین کی فتح کاارادہ کیا مگراس کی عمر 70سال ہے متحاوز ہو چکی تھی۔ وقت ہاتھوں ہے نکل گیا تھا۔اس ہے مہم سر نہ ہو تکی اور دوسال بعد وہ بھی اس دنیائے نایا ئندار ہے منہ موڑ گیا۔اس طرح وہ دوحوصلہ منداور فاتح حکمران جو آ پس میں اتحاد کر کے ساری دنیا پر اسلام کا پر چم لہرا کتے تھے، باہمی اختلاف کے وہال کا شکار موکراینے چیچھے ایسی دنیا حجھوڑ گئے جس میں بسنے والی ان کی اولا دآج وشمنول کے رحم و کرم پر ہے اور قدرت کی طرف ت بار بار کی تنہیمات کے باوجودا نے دشمنوں کواوران کی حالوں کو بیجھنے برآ مادہ نہیں۔ کسی زمانے میں مسلمان ایسے بلند مرتبہ ہوتے تھے کہ انہیں ز بروام لانے کے لیے پورپ کواپی شنرادیاں بھیجنی بردتی تھیں،اب دشمن کا کام ا تنامشکل نہیں، بازاری عورتوں کی تصویریں ہی مسلمان نو جوانوں کو ورغلانے اور بہکانے کے لیے کافی میں۔ بورب کی برآ مد کردہ فحاشی، بے حیائی اور باہمی عداوت اور چیقاش نے کیسی بلندی ہے اٹھا کر کس پستی میں ہمیں دے مارامگر ہم اب بھی ای عطارے دوالینے برمصر ہیں جس کی کرم فر مائیوں کے سبب اس حال کو مہنچے۔

### لمحول کی خطا

ذكرايك دن كا:

یوب آن کل جدید بینظرم اور و شریا سائنس آرتی کا گرده تجها جاتا ہے، اور پونک بیران کا شریع میں باتا ہے، اور پونک بیران کا شریع بیسائنت و تیا کا بیرا اللہ بیب اور اسام کا آلیہ بیرا میں ماری اللہ بیب بیسائنت و تیا کا بیرا اللہ بیب تا آلی کے معاوم ہے کہ تاریخ کس ایک و بیران کی ای آلی کہ قریب جس مارا یوب سالم کے ذریع ایران کے بااور بیان کے بداور بیان کی اور پی اقوام نے آ یا دکیا ہے اور بین مارا یوب سالم کے ذریع ایران کے بااور بیان کی اور پی اقوام نے آ یا دکیا ہے اور بین مسلمان ہوتے تو امر بیا پر بیجی آئی اسلام کا پر چہارا دیا ہوتے کی شریب بیب البندا آئر یور بین کا کہ بیت بیجی مسلمان بی بیان کے دون کے اور شے کسی کھر بیت بیجی کے میں البندا کو بیت کے بیت کی بیت کے بیت

خراش دانتے اورای دلسوز دن کا تذکر ہ کریں گ۔ گزگا سے خلیج فارس تک:

آ نھویں صدی ججری کے اختیام اور نویں صدی ججری کے آغاز میں عالم اسلام کا منظرنامه کچھ یوں تھا کہ روئے زمین پر دونظیم اسا کے ملطنتیں قائم تھیں۔ برصغیراور وسط ایشا میں مشہور فاتح تیمورلنگ حکمران تھا۔اس کی سلطنت دیوارچین ہے لے کربچیر و کمپسین کے یاس جار جیا تک اوروریائے گنگا ہے لے کرخلیج فارس تک تیمیلی ہوئی تھی۔اس کی زندگی کے ابتدائی سال این بمسامیة تاری امراء ہے جنگ کرنے میں گذرے۔ پینیتس سال کی مر میں اس نے ان سب کوزیر کر کے سمر قند کواپنا یا پیشٹ بنایا اوراس کے بعد فتو حات کا وہ سلسلہ شروع کیا جس کی وسعت کے سامنے سکندر، چنگیز خان اور نیولین کی سلطنتیں حقیر معلوم ، و تی ہیں، اس نے پنیتیں سال ہے کم مدت میں ستانیس ملکتیں فتح کرلی تھیں اور نوشاہی غاندانوں کوفنا کردیا تھا۔اس کی بیرچیرت انگیز جہا تگیری صرف ذاتی شجاعت اوراملیٰ فوجی قابلیت کا متیجہ نبتھی، بلکہ اس کے تد ہراور ملکہ حکمرانی کوبھی اس میں بہت کچھے دخل تھا ،اس کا مجموعة قوانین جےاس نے فوج ، مدالت اور مالیت کے انتظام کے لیے مرتب کرایا تھا ،اس ك قد براور محيح فور وقكر كا ثبوت ميش كرتا ب-اس ك جاسوس مخلف بهيمول مين فصوصاً زائرین اور درویشوں کے لباس میں ہرطرف گھومتے رہتے تتے اوران کی کمل رپورٹیں احتیاط کے ساتھ دفتر میں درج کی جاتی تھیں۔اس طرح تیمور کواپنے وشمنوں کی قوت اور كزوري كي يحيح اطلاع بمم پنچتي رئتي تقي ،اےاہے سياہيوں پراس قد راقتد ارحاصل تھا كہ وہ اس کے تھم پر نہ صرف بڑی ہے بڑی تخی برواشت کرنے اورا پی جانیں نار کرنے برآ مادہ ،وحاتے تھے، ہلکہ مین فتح کے موقع پراگروہ تھم دیتا تولوٹ مارے بھی ہاتھ تھینچ کہتے اور مال نغیمت ہے دمت بروار: و جانے میں قطعائیں وہیش ندکرتے۔ایئے ماتخوں کے ساتھا اس

کا سلوک شریفا دادر ویا ضار تھا ایکن جولوگ اس کی خالفت کرتے انہیں خت سرائیں دیتا، اس جی سے موقوعی نے تبھر و کیا ہے کہ تیور نے دہشت انگیزی کو بھی فٹے کا ایک شام ذرایعہ بنار کھا تھا، اور جرسزائیں وہ دیتا تھا ان ہے آخر پیافا ہر زوتا ہے کہ وہ کی فوری اشتعال کا تیجہ شقیں بلکہ پہلے ہے بچھ بو بولار طبح گائی تھیں۔ بہر طال دنیا پراس کی دھاک پیشے جو سے تھی۔ بڑے بڑے بڑے بادشاہ اس کی دہشت سے کا بیٹنے تتے اور وہ ملک پر ملک فٹے کرتا بھا جاتا تھا۔

چەجاناغان تىسانى بىلى:

دوسری طرف بورپ کی سرحد پر ( بورپ وایشیا کے سنگم پر واقع قیصر کی مملکت کو بازنطینی مملکت کہا جاتا تھا) بحرروم ہے بحراسود تک سلطنت عثانیہ قائم ہو پھی تھی جس کی سر براجی اس وقت سلاطین آل حثان کے نامورسپوت سلطان بایزید بلدرم کے ہاتھ میں تھی۔ ترکی زبان میں '' بلدرم'' کے معنی'' بجل'' کے ہیں۔سلطان بایز پدفطری طور پر بے حد دلیراور بهادر تفااور جنگ کے دوران کسی صاعقہ آ سانی کی طرح دشمنوں پرٹوشا تھا،اس لیے ات' ليدرم' كا خطاب ملاتها-اس في اين والدسلطان مرادخان كى زندگى ميس مختلف مواقع ہر کار ہائے نمایاں انجام دیے۔ خاص کر جنگ کسوو (جی ہاں! وہی کسوو جوآج جہاد اور ججرت ونصرت جیسے ائل الم چھوڑ دینے کی وجہ سے تم کدہ بن گیا ہے، وہیں مسلمانوں نے یورے بورپ کی متحد ہلیبی فوج کوعبر تناک شکست دی تھی ) جس میں سارے بورپ سے صلیبی انواج اکشی :وکرمسلمانوں ہے جنگ کے لیے آئی تھیں، میں اس نے غیرمعمولی بمادری اور شجاعت کا مظاہرہ کر کے اتحادی افواج کوشکست سے دو حیار کیا تھا۔ اس جنگ کے اختیام براس کے والد سلطان مراد ایک عیسائی سردار کے دھوکہ اور فریب ہے شہید : و گئے ۔ ہوا یوں کہ شکست خور دہ عیسائی افواج میں سے سرویا (موجود سربیا) کے ایک سردار

نے بھاگتے بھاگتے گھوڑا موڑا اورمسلمانوں ہے درخواست کی کہ مجھے زندہ گرفتار کر کے اینے سلطان کے پاس لے چلو۔ میں میسائیوں سے متنفر ہوں اور سلطان کو بعض اہم اور نبایت ضروری راز کی باتیں بتانا اور وین اسلام قبول کرنا جا بتا ہوں۔ جب خاص قیدی سلطان کی خدمت میں باری باری پیش ہونے گئے تواس نے آ گے بڑھ کرایناسر سلطان کے یاؤں پر رکھ دیا، کین اچا تک اٹھااور ایک مختج سے سلطان پرحملہ کر دیا۔ سیاہیوں نے اسے نکڑے نکڑے کردیا لیکن سلطان کو کاری وارلگ چکا تھا۔ جنگ کے اختتام پر جب شنمرادہ بایزید فاتحانہ واپس آ کر والد کی دست ہوی کے لیے حاضر ہوا تو اس کی خوشی کا رنگ اس واسطے پیچا پڑ دیکا تھا کہ والد شباوت کے قریب تھے۔ والد کی شباوت پرشنم اوہ باپڑ ید کواس کی غیرمعمولی صلاحیتوں کے اعتراف میں میدان جنگ ہی میں با تفاق امراء وار کان سلطنت تخت نشین کیا گیا۔ جنگ کسوو (جس کے متبع میں موجود ہ کسوواسلامی خلافت میں شامل ہوا ) مسلمانوں کی بورو پینز کے ساتھ نظیم الثان لڑائیوں میں ہے بچی جاتی ہے، کیونکہ اس ہے قبل ما زنطینی ا کیلے ہی سلطنت عثمانیہ ہے نکراتے تھے۔اس جنگ میں پہلی مرتبہ یورپ کے سور ما متحد ہو کرمسلمانوں کو ہیٹے آئے تھے گرخود بری طرح ملیامیٹ ہوگئے۔شام وفلسطین پر قیضے کا خواب د کیھنے کی بھائے انہیں اپنے مما لک بھانے کی فکریڑ گئی۔

قدموں کی آہٹ:

حیائی سلطنت سے تنسے کو سلطان با پرید جیسا غیر جموبی خیاع مدیرہ عیک اور دور اندیش سربراد نصیب : و چکا تھا۔ اسے ایوپ کے جیسا تیوں سے جباد کا شاش خیر تی تھا۔ وہ چاہتا تو ایران وفر اسمان ، آ ذر با بیان اور آرمین کی طرف متعجد : دکر تظیم تو حاست حاصل کرسکا تھا۔ گراسے ملک کیری ، دوس بیتی ۔ اپنے چیش روجنی نی سااجیس کی طرح اس میں دین داری بدرید ائم موجود تھی۔ و مسلمان سرداروں کی بغذوت کی خبر ہیں سلے کے باوجود

مسلمانوں ہے لڑنے کواجھانہیں سمجھتا تھااوراینے آبا ،واجداد کے اس اصول پر کار بندر ہتا تھا کہ باہمی چیقلشوں میں پڑ کرانی طاقت ضائع کرنے کی بجائے پورپ کے عیسائیوں کے خلاف جہاد کرکے جہاں تک ممکن ہوغیر سلم مما لک کو فتح کیا جائے اوراسلامی تبذیب کی اشاعت سے بورپ کے ظلمت کدہ میں ہدایت کی کرنیں پھیلائی جا کیں ۔ چنانچہ اپنی تخت نشینی کے دوسرے سال (793ھ) میں جب اس نے سنا کہ پور پی مفتوحہ علاقوں میں شورش پیدا ہورہی ہےاورسر بیااور بوسنیا کے علاقوں میں اسباب بغاوت قوی ہوتے جارے میں تو اس کا شوق جہاد بڑھک اٹھا۔ وہ طوفان برق وباد کی طرح پورپ (جی ہاں! موجودہ دور کی سیر طاقتوں برمشممل بورپ ) میں داخل ہوا اور بوسنیا ہے دریائے ڈینوب (بورپ کا مشہورترین دریا) تک کے تمام علاقے کو فتح کرکے سلطنت عثانہ کو دریائے فرات ہے دریائے ڈینوب تک پھیلا دیا۔اس کے بعداس نے جوملسل فتو جات حاصل کیں ،وہ تاریخ اسلام كاروشْن باب بين \_سربيا ،فلا دُلفيا ،ولا چيا ، بلغار بيه ،رو مانيه ،آسٹر يا ، يونان كون ي مجلّه تھی جواس کی بلغار کے سامنے کھیرتی ؟ خوش قسمتی ہے اے بمادراور قابل لا کے نصیب ہوئے تتے نیز ماہر ترین ترک سیہ سالاروں کی خدمات اے حاصل تھیں جواس کے عدل و انصاف اورجنگی قابلیت کی وجہ ہے دل و جان ہے اس کے و فادار اورا طاعت گذار تھے اور چونکه با دشاه فطر تأخود دلیم تخااور دلاورلوگوں کو پسند کرتا تخااس لیے اس کا ہرفوجی کمانڈر راور جوان میدان جہادییں ایک دوسرے ہے بڑھ چڑھ کرمر دانگی کے جو ہر دکھاتے تھے اور یوں پوراپورے سلطنت عثانیہ کے قدموں کی آ ہٹ س کرلرزر ہاتھا۔ ون کھر میں:

اس کی فوجیس آسٹریا ہے گذرتے ہوئے منگری کی دیواروں تک جا کیٹی تھیں۔ منگری کے بعد میٹورلیٹڈ تھا کچرفرانس اوراس کے بعد انتیان ۔ چ کے بیریش کما لک فتح جوجاتے تو مسلمان یورپ کے مرکز نے گذر کر مغرب (اعداس) کیا۔ جا تینیجے ،اعداس کے معرود جار معنوبی آنا تیاں کے بعد ردو جار اعداس نے فیٹما، ایمین کے بعد ردو جار اعداس نے فیٹما، ایمین کے بعد ردو جار انگلامان بیٹری کے بعد کی فیر کے شیروں میں اس زمانے میں کند کی کے فیر کے فیروں میں اس زمانے میں کند کی کی خیر کے فیر اس کا کہ والے کہ اس کی حالے ای کا خیر آئی کی کے فیر میں کا ایون کے اور کے بیاسکا اور ایون کی امرکز ۔ اس کے بعد بحر کے اور وہی اسے آباد میں کی نے اس کی نے اس کے بعد بحر کے اور وہی اسے آباد کر نے اور وہی اسے آباد کی ساز شین کے برائے ہوئے اور اس میں کی نے کا میں کی ساز شین کے برائے ہوئے وہ اس کی ساز شین کے برائے وہ کی میں کا کی کی اس میں کی ساز شین کے برائے وہ کی میں کا کی کورپ وامر رکھا اور کی کا میں کی ساز شین کے برائے وہ کی میں کی کی جو بو امر رکھا اور کی کا میں کی کی جی کی کے قدمی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کے وہ وامر رکھا اور کی کی میرک گئے۔

# شيرول كالكراؤ

د وطوفان:

سلطان تیورلگ اورسلطان بایزید بلدرم اسلام که دوشیر تقد - اگریها پنی حدود ش بادشای کرتے اوردشمنان اسلام کے خلاف الگ کا اوردشیات مدید تی تقر اسلام اورسلمانو ک وازمد نفخ بوخا اوردوئے زمین پرشش ق سے مغرب تک اسلام کی تحرانی بیوتی سرگر کھا دار اس مرکو بھانی سیک تھے انبرا البوس نے اس کروہ صارتی تھی کہ یہ دونو ک شیر آئیس میں نگرا کے اور ان سیکٹراؤ کا انجام اتنا بولنا کی تقال کے آئی مطار انس کے بہت سے مسلمان اس کا نمیازہ بھگت رہے ہیں اور کفار کی مسرت، شاد مائی اور الحمینان دید فی سے مسلمان اس کا نمیازہ بھگت رہے ہیں اور کفار کی مسرت، شاد مائی اور الحمینان دید فی افغالت ان بی بانی بانی جگ ایک طوفان تھے ۔ تیور لنگ موجودہ بندوستان ، ایمان، افغالت بان بی بانی بانی جگ ایک طوفان تھے۔ تیور لنگ موجودہ بندوستان ، ایمان، ان کے بعد مجران فل کے جزیروں ، بیان، فلیکن کو کہ بات تا بیان وفیرہ کی کہا تھ وہ سلطان بایز یہ بیورپ واٹیا کی کئی سلطنتوں کا محکوران تھا اور ہم گذرتے سال کے ساتھ وہ بیرپ کے قلب میں آگ بڑھتا بار ہا تھا۔ بیرپ کے بیسائیوں سے جواد کرے اسے اتھا یے دونوں سلمان حکوال پیرائٹی فائح تھے۔ ان کیا آئی فیٹر معمول سلامیتوں کی بنا پران کے دشمن ان کے نام سے کا بیٹ تھے اوران سے ان کہ مقابلہ کی کوئی صورت بن ند پرٹی تھی۔ اس زمانے میں موجودہ آ وربا نیجان کا طاقہ ان رونوں کی سلطنوں کے درمیان صد فاصل تھا اور دونوں کی صدور ممکلت کے بچھ حدفائسل کا کام دیتا تھا۔ اس کے مائر واؤں کی دنیا پرتی نے ان دونوں تکلیم مسلمان یا دشاہوں کے درمیان چھٹائس ڈیمٹر دیا اوراسلام دشمن طائتوں کو موقع دیا کہ وہ معمولی نارائشگی کی اس چنگاری کو بڑھکا کر ایسی آ گ بنادیں جو مطائب فات کے تخطیم الشان ام کانا سے گوسم کردے۔ میسرحدی دکام جب بھی سلطنت حثاثی سے نارائش ہوت تو تیوں سے مدوظت کر دیا ہے میسرحدی دکام جب بھی سلطنت حثاثی ساخان کے پاس داوری کی فریاد اس کردائش جاتے۔ ای سلط میس میسان کے دوافر اد قرابوسف ترکمان اور ساطان احمد جائز ساطان بایزید کے پاس تختی کر بنا، لیے ہوئے تھا اور ساطان نے ان کو اپنے مقبوضات میں رہنے کی اجازت وے رکتی تھی۔ تشخطیند کا محمر ان جس کا لئب قیسر ہوا کرتا تھا۔ اے اس کی خبر ہوگئی اور اس نے تیمور لنگ کو اس کی اطلاع وے کراسے ساطان بایزید کے خلاف گجارنے کی کوشش کی۔

یچاس سال پہلے: بید کارقیصر سلطان بایزید ہے فنکست کھا کر اس کا باج گذار بنا ہوا تھا لیکن در پردہ

بور پول کی **فری**اد:

ہوا یوں کہ 795 ھیں ساطان نے اپنے بڑے لڑ کے سلیمان پاشا کو بلغار یہ کی مجم پر روانہ کیا۔سلیمان پاشانے تین متنوں کے محاصرے کے بعد بلغاریہ وقتح کرلیا۔ یہاں کا شاہی خاندان ختم ہوگیا اور سارا ملک سلطنت عثانیہ میں واخل ہوگیا۔ بلغاریہ کی سرحدیں ہنگری ہے ملتی تھیں ۔ہنگری کوخطرہ لاحق ہوا تو اس نے اپنے تحفظ کے لیے یورپ کی تمام طاقتوں ہے فریاد کی۔ (اس جملے کو ذرا مجرے پڑھیے۔ایک مسلمان فرمازوا کے مقالمے کے لیے شیر دل بور لی اینے سب بھائی بندوں کور ہائی دے رہے تھے ) روم کے بوپ نے بھی اس کی تابید کی اور سلیبی جنگ کا اعلان کردیا۔ چٹانچہ و کیھتے ہی و کیھتے مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم الثان صلیبی لشکر وجود میں آگیا۔ سلطان بایزید کے والد سلطان مراد کے عبد میں بھی پور پی طاقتوں نے اتحاد کیا تھاا ور کوسوو کے میدان میں شکست کھائی تھی ، مگراب کی مرتبہ بورپ کی تقریباتمام ہی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف جمع ہوگئی تھیں۔اس کی وجہ یہ تھی کہ یورپ کے دو بڑے ندہبی مراکز روم و بونان کے کلیسانے اتحاد کرلیا تھا۔اورروم کے یوپ (جس کے بارے میں سلطان بایز پر کہنا تھا کہ اس کے گر جامیں اپنے گھوڑے کو دانہ کھلاؤں گا) نے اعلان کیا کہ جومیسائی آسٹریا پائٹری پہنچ کرمسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوگاہ ہ گناہوں ہے بالکل یاک ہوجائے گا۔ ادھر فرانس اور انگشتان میں جنگ چیزی ہوئی تھی ،گریورپ کے بااثر حکمرانوں نے دونوں کے درمیان جنگ بندی کرواکر انہیں مسلمانوں کے مقالبے میں لاأ تارا۔اس طرح پہلی مرتبہ مغربی یورپ بھی مسلمانوں كے خلاف خم ٹھونگ كرميدان ميں اُتر آيا۔

غرور کی انتہا:

بنگری میں حق ہونے والی ان اتفادی افوان کی تعدادا کید انکہ بیان کی جاتی ہے۔ اس میں خاص بات میٹری کہ ہرملک نے اپنے مانے ہوئے آجر بیکارسے سالا راور چنے ہوئے آز مورد کارفر جی چیج جیے مورٹین نے لکھا ہے کہ پیشکراس اشہارے منفر دفقا کو اس کے تمام سیابی اور میں سالار دیا کے بہترین اورٹیش جنگاہ تھے۔ خود جیسائیوں کوچی اس بات کا گر جتاطوفان:

 

#### گھمسان کارن:

ميانيت امريكا تك

ریاستوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے نداری گائی۔ چنا نچیاس نے بیمان ، سلی و فیروپر حمار کرے انہیں فتح کرلیا۔ قسطننیہ کے قیسر نے بھی چنکہ در پردو نداری کی تھی اس لیے سلطان نے اسے بھی فتح کرنے کا فیصلا کرلیا۔ اس کی ہے نظیر شجاعت بہادری اور مہات مر کرنے کے فوق کو دکیکر قلعا مشکل شاقع کہ قسط طنیہ فتح نہ ہوتا انگراس موقع پر و وسائحہ بیش آئیا جواں مضمون کا اصل موضوع ہے۔

## حسرتول كامدفن

قيصر كى حيال:

"ميرى سلطنت بهت براني ب- آنخضرت سلى الله مليه وسلم اورخافات راشدين

کے زمانے میں بھی قنطنطنیہ کے اندر ہماری سلطنت موجودتھی۔ اس کے بعد بنوامیہ اور بنوعماس کے زمانے میں بھی خلفاء ہے بار ہاہماری صلح ہوئی اور کسی نے قسطنطنیہ کے لینے کا قصدنہیں فرماما،لیکن اب عثانی سلطان نے ہمارے اکثر مقبوضات چھین لیے ہیں اور بمارے دارالسلطنت قنطنطنیہ پر اُس کا دانت ہے۔الی حالت میں تخت مجبور ہوکر ہم آ پ ے امداد کے خوابال ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کے سواہم اور کسی سے امداد ما تگ بھی نہیں سے آ ب کواگر بایز یدخان بلدرم کے مسلمان اور ہمارے میسائی ہونے کا خیال ہوتو آ پ کو واضح رہے کہ بایزید خان کواس طرح بورپ میں مسلسل فتو حات حاصل ہورہی ہیں اُس کی طاقت بڑی تیز رفتاری ہے تی پذیر ہے۔وہ بہت جلداس طرف ہے مطمئن اور فارغ ہوکرآ پ کے مقبوضہ ممالک پرحملہ آور ہوگا اور اُس وقت آپ کو اُس کے زیر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ بایز بدخان نے سلطان احمد جلائر اور قرابوسف تر کمان کو جوآ پ کے مفرور باغی ہیں،اینے بیبالعزت کے ساتھ مہمان رکھ چھوڑا ہےاوریہ دوٹوں باغی اُس کو آپ كے خلاف جنگ كرنے اور مشورہ دينے ميں برابرم مردف ہيں۔ يہ بات بھي آپ كے ليے پچيم بعزتي كي نيس بےكه آپ كے باغي سلطان بايز يدخان كے ياس اس طرح عزت واکرام کے ساتھ رہیں اور آپ اُن کو واپس طلب نہ کرسکییں۔ پس مناسب یہ معلوم موتا ہے کہ آب ایشیائے کو چک برحملہ کریں ، کیونکہ اس ملک کوقد رتی طور برآب کے قیضے میں رہنا جا ہے اور بایز بدخان بلدرم کے فتنے ہے ہم کو بجا کیں۔ہم سے جو پچے ممکن ہوگا آپ کی الدادکریں گے۔''(تاریخ اسلام:1357،1358) عذبهُ رقابت:

تیموراس وقت جندوستان کی فتح سے تازہ تازہ فارغ ہوا تھا۔اس کالنگر ملتان اور وبلی سے ہوتا ہواد ریائے گڑگا کے کنارے کنٹج چکا تھااوراب وہ ہندوستان سے شرقی صوبوں کی طرف بڑھے کا قصد کرریا تھا۔ ہندوستان کی فتح کی پخیل کے بعداس کی تر کتازیوں کا رُخ چین کی طرف ہوتا 'لیکن قیصر روم کی سازش اینا کا م دکھا چکی تھی۔ تیموراً کرچہ جھتا تھا کہ میسائی فرمانروااس کواستعال کر کےاپنی سلطنت کا تحفظ اور ذاتی اغراض کی پخمیل حیاہتا ہے۔ چٹانچیاس نے بغیر کچھ کے قاصد کووا پس کردیا ،گراس خط میں پچھاس انداز ہے باغیوں کی پناہ دبی اور تیمور کے مقبوضات پر حملے کے خطرے کو بیان کیا گیا تھا کہ بیہ باتیں اےرہ رہ کر ستاتی تھیں جتیٰ کہاس کا ول ہند وستان ہے اُجاہے ہو گیا اور وہ اس نومفتو حہ ملک کو بغیر کس معقول انتظام کے چیوڑ کراہنے یا پیتخت سمرقند کو واپس روانہ ہوا۔اس کی زندگی کا بینازک مرحلہ تھا۔اگر اس وقت وہ اینے جذبہ رقابت پر قابو پالیتا اور سلطان بایزید کو پورپ کے عیسائیوں ہے جہاد کے لیے آ زاد حجوڑ دیتاتو بیاس کے اور تمام مسلمانوں کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ کسوواور نانکو پوکس کے معرکوں نے عیسائیت کے تن سے جان نکال لی تھی اور سلطان بایزید کی اٹلی کو فتح کر کے اس کے مرکزی گرجا میں اپنے گھوڑے کو دانہ کھلانے کی دیرینة تمنا کی تکمیل کاوقت قریب آگیا تھااوراگروہ تسطنطنیہ فتح کرکے پورپ کے اندر بڑھتا چلا جا تا تو نداندلس سلمانوں کے ہاتھ ہے جا تا اور ندائگریز وں جیسی موذی توم چندصدیوں بعد عالم اسلام کے امن وسکون کو تہ و بالا کرنے کے لیے جزائر برطانیہ ہے باہڑنگتی ایکن افسوں کہ تیمور نے دنیا کوتو فتح کرلیا ،گراہے نفس پر قابونہ یاسکا۔ نفس کے پیمندے:

ال ہے بجاطور پر یہ تو تع تقی کدوہ قیصر کوالیا ما پین کن جواب ویا جیسا ساڑھے سات سوسال پہلے هنر ہے مواد پر بین اللہ عنہ نے قیمر روم کے ای طرح کے دکھ کے جواب میں دیا تھا۔ اس وقت کے قیصر نے بھی اس طرح کی چال چلنے کی کوشش کی تھی، مگر هنر ہے معاد پر رضی اللہ عنہ چنگے علیل القدر سجانی تجے اور رسول اگر مسلی اللہ عابے و مالم کی سجیت و تربیت کی برکت سے نفس کی آلائشوں سے چھٹکارا حاصل کر چکے تھے،اس لیے آپ قیسر کے درغلانے میں نہ آئے ، بلکہا ہے وہ جواب دیا جوسحا پہرام رمنی اللّٰدعنجم کے تز کیہ نفوس پر شاہد عدل اور سلمانوں کے لیے باہمی اختلافات کے موقع پر بہترین راہنماہے۔ آپ نے قیصر کولکھا:''اگر تیرے مقالبے کے لیے ملی (رضی اللہ عنہ ) کے نشکر کو پیش قدمی کرنی بڑی تو اس كے كشكر سے سب سے يملے جو سردار تھ يرحمله آور ہوگا۔ وہ معاويه (رضى الله عنه) ہوگا۔''گر تیمور کو علماء ومشایخ کی صحبت نصیب نہ تھی جوا ہے انسان کے باطن کی آلود گیوں اوران کے نقصانات ہے آگاہ کرتے اوراس بات یرآ مادہ کرتے کہ وہ اینے نفس کے سفلی تقاضوں برعبر کرے، جذبہ غضب و رقابت بر قابو پائے اور اسلام اورمسلمانوں کے فائدے کی خاطر عثانی سلطان کا اگر کوئی قصور ہے بھی تو اس ہے صرف نظر کرے، مگر افسوس کہ وہ مدسعادت مندانہ فیصلہ نہ کرسکا، بلکہ اپنے نفس کے پیمندوں میں گرفتار ہوکراس بات یرآ مادہ ہوگیا کہ سلطان بایزیدے دود و ہاتھ کر کے اس بات کا فیصلہ کرلیا جائے کہ ہم دونوں میں ہے کس کو دنیا کا فاتح بنا جاہیے۔

بلقان كاشير:

اوحرساطان بابزید بلدرم اس کے تمام ارادوں ہے بخبر نظری و آسزیا (وسلی
یورپ کے دوشھیور ملک ) کی نو تو اے کو پایے پخیل تک پہنچا کر قسطنطنیہ کا نما سرو کیے ہوئے تھا
تا کہ یہاں ہے جلد فارٹ بوکرا نگی کا طرف متوجہ ہواور پاپائے روم کی سران پری کر ک ۔۔
اے برگزریہ خطرہ نشقا کہ بچورنگ قیعر کا تمایق بین کراس سے لڑنے آسے گا اور شری اے
تیورکا کچھنوف تھا کیونکسا فی فطری شجاعت کے سبب وہ تیورکی نو حاف اور اس کے رعب
ود بدیکا خلاص کردی اے خاطر میں ادا تھا نہ اس سے مرکوب ہوتا تھا۔ تیورک طاطان
برید کی اس حدے بڑھی ہوئی ورکری اور اعلیٰ جنگی قابلیت کا اصابی تھا اور اتھی طرح جانیا

تھا کہ پوری تیاری کے بغیراس کے سابھ کیا تو نا قابل تکست رہنے کا افزاد اس ہے چھن جائے گا اور وہ بلتان کے اس شیر کے ہاتھوں اپنار ب و دبر ہا اور فزت وسلطت کو اپنیٹے گا، لبندا اس نے کو تھم کی جلت کا مظاہر و نہ کیا بلا یہ بڑی احتیاط کے ساتھ تیار بیں میں معروف رہا اور اس طمرح مسلمان کی قویت سلمان ہی کے خلاف استعمال کرنے کی ناپاک میسائی سمازش زیرز مین پہنے گئے۔ سلطان بایز یہ کو جاسوسوں کے ڈریاچے اس کے ادادوں کی فیز میٹیق تواس نے احتیاطان چاہیے ہیچے اداخل کی وووں سلطنتوں کی سرحد پر واقع سیواس می شیر بھتی دیا تا کہ اگر تیووراس طرف کو بڑھے اور کے۔

حالات كاجبر:

بنانایاس کی طاقت کوکر ورکر نامسلمانوں کے لیے زبردت نقصان کا باعث ہوسکتا ہے۔
خود اس نے اپنی بیب ناک طاقت وسلطنت کے باوجود کا فرممالک پرحملوں کی بجائے
مسلمان علاقوں پر ہی بورش کی تھی۔ البندان سے مسلمانوں کو کوئی خاص فائدہ فیڈنی رہا تھا،
جبہ بابزید کی تمام معرکۃ امائیاں اب تک اسلام اور مسلمانوں کے شمنوں کے خلاف تھیں،
ووسلمان حکمرانوں سے خالفت مول لینے سے تی الامکان بہتا جا آ رہا تھا، مگر افوں کہ
تیورنے اسلام کے لیے اس کی خدمات اور مسلمانوں کواس سے تینینے والے افتی کی پروائد کی
اور خوا کا جواب انکار میں ملئے پرآ کے بڑھ کرسیوال شہر کا عاصرہ کرایا اور سلطان بابزید کے
جیدار طفر کا دیا ور مراسیا تیوں سیت شہیر کردیا۔

حسرتوں كامدفن:

سلطان بایزید جس نے اپنی آنکوں میں فتح پرپ کے خواب ہوا ہو جو سے نتے 
ایک بھرو ہوکر مشططنیہ کا عاسرہ آضائیا اور سیوال کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ ایک 
الکھیٹس بڑارفو می جی جیکہ تیور کے نشر کی تعداد پانچ اکھیٹنی تجی اور بھش مور تیمن سات ہے 
آنکھ الکھیٹ بھی بتاتے ہیں۔ سیوال کا میدان اتن بڑی فوجوں کے لیے جگ تھا، اس لیے 
بایزید کتا نے کی خبرس کر تیور لیک انگورہ نا کی مقام کی طرف بڑھا اور اس جگ سلمانوں کی 
بایزید کتا نے کی خبرس کر تیور لیک انگورہ نا کی مقام کی طرف بڑھا اور اس جگ سلمانوں کی 
جگ کے دونوں طرف اسلمای دنیا کے نتیج بڑے کا راور بہادر بنگاہو ہتے ، جس طرح شرق میں 
تیور کا کوئی مقامل تھا، اس طرح مضرب میں کوئی طاقت بایزید کا سامنا کر نے کہ قابل نہ
تھی۔ اگر ہیا ہی میں اُنج کے کہ بجائے کھار ہے مقال چیس اپنی طاقت صرف کر سے تو 
بلاشہردونوں میں اتنی صافح ہے تھی گئی کہ جائے کا تھارے میں مان کا کے نے مولی کی اللے تی میں اور اوالے ،
براشوس کہ یہ سماری سرخی اگورہ کے میدان میں فرق ہوگئی۔ تیور کی افوائی سلطان

بایزید کے لکٹر کے گانا زیادہ تھی گرساطان بایزیدادراس کی فوج کی بہادری کھی شہرہ آتا قات تھی انہوں نے جنگ سے مندشہ موالٹنداد نیا کے دونظیم فاتح اور بلند مرتبہ بہادراگورہ کے میدان میں ایک دوسرے سے تکرانے چلے یا بوں کہتے کہ دوسمندر ایک دوسرے کو تیجا دکھانے کے لیے جوش میں آکر ایک دوسرے کی طرف پڑھے اورایک جیب ناک جنگ۔ وقوع نے رہوئی۔

اُميدوں کی پامالی:

19 ذي الحمة 804 ءمطابق 20 جولا ئي 1402 ءكوبه وونوں نصنينا ك شير آپس ميں نگرائے۔اس زور کی معرکہ آرائی تھی کہ چٹم فلک نے خال خال ہی دیکھی ہوگی۔ تیمور کی فوج تعداد میں کئی گنا زیادہ اور تازہ دمتھی ،گرعثانی افواج نے نہیں کسی طرح بھی مناسب جواب نہ ملنے کا شکوہ نہ ہونے دیا۔اس روز بایزید نے سیدسالاری کے جوہر دکھانے کے ساتھ ایک بہادر سیابی کی طرف بذات خودصف شکن حملے کیے،اس کی بہادر فوج نے بھی اس کی تقلید میں مردانگی کا خوب خوب حق ادا کیااور کئی مرتبه تیموری دستوں کوالٹ ڈالا \_مگر عين اس وقت جب جنگ فيصله كن مر حلي مين داخل مور ، يرخي ، عثما في افواج كو بيصدمه يهنجا کہ اس کی فوج میں ہے تا تاریوں کے پچھوتے غداری کرکے تیمور کے ساتھ حاطے، ماہزید کے کئی جانثار مارے گئے تھے اور اس کے ساتھ اس کی خصوصی فوج کے مختصر دیتے رہ گئے تتے، مگراس مختصر فوج نے بھی اس روز جس حیرت انگیز شجاعت کا ثبوت و ماہ س کی مثال خود عنانی افواج میں بھی کم ہی یائی جاتی ہے۔ایک مرتبہ تو سلطان بایز پدوشمن کی صفیں چیرکراس مقام تک پنچ گیا جہاں تیمور کھڑاا بنی افواج کولڑار ہاتھا، مگرعثانی افواج تھکن، غداری اور قلت تعداد کے سب چور ہو چکی تھیں،البذامغرب کے وقت جب کہ بایزید کے قریبی تمام ساتھی مارے جاھیے تھے،اس عثانی شیر کوبعض روایات کے مطابق کمندیں ڈال کراور بعض

روایات کے مطابق تھوڑے کے شوکر کھا کر گرجانے ہے گرفتار کرلیا گیاا وراس طرح اند جیرا ہوتے ہوئے میدان افگورہ میں اسلامی دنیا کی وہ تمام امیدیں وہ تو ڈکئیں جوسلطان بایزید کی ذات ہے وابستہ تھیں۔ ناٹلند وانا الیدراجھون۔

سينے کا داغ:

سلطان ہایز پد کا نگورہ کے میدان میں گرفتار ہوجانا ایبا واقعہ ہے جس کے تصور ہے بےاختیارقلب پرحسرت دغم کا جموم جھاجاتا ہے۔اگراس جنگ میں تیمورکوشکست ہوتی تو تیمور کوتو نقصان پنچا، کین عالم اسلام کواس کی شکست ہے کسی نقصان کا اندیشہ نہ تھا کیونکہ جو مشرقی ممالک تیمور کے قیضے میں تھان کے بارے میں ہرگزیہ خطرہ نہ تھا کہ بیممالک کی غیر مذہب کی حکومت میں شامل ہو جائیں گے، مگر بایزید کی شکست سے عالم اسلام کوسخت نقصان پہنچا۔ یورپ کی طرف اسلام کی پیش قدمی رک گئی۔ نیم مردہ عیسائی پھر ہے سکون و اطمینان کا سانس لینے لگے، بلکہ انہوں نے طاقتور ہوکر اندلس مسلمانوں ہے چھین لیا۔اس طرح یورپ جواسلامی براعظم بننے کے قریب ہوگیا تھا۔ عیسائی براعظم رہ گیا جہاں آج کل بحے کھیے مسلمانوں کے خون ہے ہولی کھیلی جارہی ہےاور ریسب پچھانگ مسلمان کے ہاتھوں معمولی بات پر دوسر ہے مسلمان کو پہنچائے جانے دالے نقصان کے سبب ہوا۔ آ ہافسوس! ول کے پہیولے جل اُٹھے سنے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جراغ سے يتم كآنيو:

سلطان بایز پدجیسا فطری بهادر شخص قید کی زندگی برداشت نه برسکاتها البذاوه اس کیفیت کوزیاده فرصه سه نه سکاادر صرف آشح معیند بعدی اس کی عقابی روت اس کے شیر چیسے جم سے پرواز کرانگی - اس مجیل القدر سلطان کی پیریم سے انگیز صوت ایساور دناک واقعہ تھی کہ مؤرثین کی تصریح کے مطابق تیمور جیے ثقی القلب انسان کے بھی آ نسونگل آئے۔ اس نے بایزید کے بیٹے موک کو جوخود بھی قید میں تھا۔ آ زاد کر کے اجازت دی کہ اپنے والد کی لاش لے جا کرعثانی سلاطین کے پہلومیں فن کرے۔ جنگ انگور ہ کا ذکر تیمور نے اپنی توزك (يا دواشتوں) ميں كيا ئے گرنبايت مجمل ومختمر، حالانكه بياس كي زندگي كي وه جنگ تھی جس میں تیجے معنول میں اےمضبوط مدمقابل ملاتھا۔اس کی وجہ یمی معلوم ہوتی ہے کہ اے بایزید کی وفات براین اس حرکت پر بخت افسوس ہوا کہ اس نے عثانی سلطان اور اس کے لشکر کو کیوں تباہ کیا؟ یمی وجہ ہے کہ اس نے دوس ی جنگوں کے برنکس اس فتح برفخر وخوثی کے جملے استعال نہیں کیے۔ انہی یا دواشتوں ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زبانہ کے تمام مىلمانوں نے اس كى اس فنح كونهايت نفرت اور رنج كى نگاہ ہے ويجھا تھا۔ مايزيد ك فوت ہونے کے بعد تیموربھی زیادہ دنوں نہیں جیا۔ وہ سمرقند پہنچ کرچین ہرج ُ ھائی کے ارادے ہےروانہ ہوا( شایدایے جرم کی تلانی کرنا چاہتا ہو، کیونکہ بیر کہلی چڑ ھائی تھی جود ہ کی غیرسلم ملک برکرر باتھا، اس سے قبل اس کی ساری زندگی مسلمانوں کے خون ہے ہاتھ رنگتے گزری تھی۔ )اس وقت چین ہی ایسی طاقت جواس کی تر کمازیوں کی جولان گاہ بن عتی تھی ، مگر را ہے میں اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی بید سرت دل ہی میں رو گئی ۔ وُثمن کی سازش ہے ان دوعظیم اور غیر معمولی فاتح حکمرانوں کے درمیان رقابت کی جوآگ بڑھکی تھی اس نے مسلمانوں کی فتو حات اور ترقی کے امکانات کو اپنے شعلوں میں لپیٹ کر ہمسم کر دیا اور اس طرح باہمی اختلا فات ہے وہ نقصان ہوا جس کاخمیاز ہ آج بورب کی کی ریاستیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمان بھگت رہے ہیں۔خدا جانے آیندہ کپ کوئی ایبا فاتح پیدا ہوگا جود ونوں کی نامکمل چیوڑی ہوئی مہموں کی پخیل کر کے پورے کرہ ارض کواسلام کی 555 - Sign - 5322

## باسفورس کے کنارے

اس مضمون کا آناز تاریخ کے اس دومرے لیجے کے ذکر ہے ہونا چاہیے جس میں شامسید انحال نے مسلمانوں کو ٹا قابل تا ان قنصان کی پچایا۔۔۔۔۔۔۔ 'گین اس کے کے ذکر ہے قبل برسمیل مذکرہ مسلمانیہ مینجانیہ کے اس سپوت کا ذکر کر کر چلیں جس نے ایسا عدیم الشال کا رنا مدانجام دیا تھے۔ کیچنے مشنے والے آئے بھی آگشت بدنما ال رو جاتے ہیں۔ نا مور مسال رکا نا مور ایوتا:

سور ماؤل کوخاطر میں نہ لانے والے *مسلمان ایے نفس کے آگے شکست کھا جانے کے سب* انگلش چینل کوعبور کرنے کی بجائے آئ تک آ بنائے باسفوری کے کنارے بناہ گزین ہیں۔ امیر تیمور کے باتھوں سلطان بایزید کی گرفتاری کے بعد بظاہر سلطنت عنانیکا خاتمہ ہوگیا تھا، قیسرا بی سازش کی کامیابی برخوشی ہے پھولا نہ ساتا تھا اور پورپ کا خیال تھا کہ ان کا دعمُن بمیشہ کے لیے فنا ہوگیا ہے لیکن سلطان بایزید کے بیٹے سلطان محمد اول نے حمرت انگیز صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ;وئے نہصرف سلطنت عثانیہ کی ازسر نوتقمیر واسچکام کا فریفیہ سرانجام دیااور پورپ کویقین دلا دیا که و داسلام کے تحفظ کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ 11 سال کے قلیل عرصے میں سلطنت کو سیاس، عسکری اور معاشی امتبار ہے اتنا مضبوط کر دیا کہ مؤرثین نے اتنی جلد تباہ شدہ سلطنت کے ملبے سے عظیم بادشاہت کی نمود کو عدیم النظر واقعہ قراردیے ہوئے اس سلطان کودولت عثمانیہ کے لیے ''نوح'' کالقب ویا ہے۔ای باہمت سلطان کی نسل ہے اس کے بوتے سلطان محمد ٹانی نے جنم لیا جس کے شاندار کارناموں کے تذکرے کے لیے ہم اس کبلس کے اصل موضوع ہے انح اف کو گوارا کررے ہیں۔ صديول براني خواېش:

سلطان مجد خانی آل مین کاوه با مورداد اداخرم اور بجابه تکمر ان گزراج جورتی و نیا تک فاتح فشط نظیہ کے لقب کے ساتھ آسان شہرت پر جگوگاتا رہے گا۔ سلطان محد فاتح قرون و حظی کے باہمت مسلمان فوجوانوں میں ہے وہ گویم آ بدار قطاجی کی فظیرا اس کا معاصر پورپ پورے ایک بزار سال میں چیش فیمین کرسکا۔ وہ جب 21 سال کی تمر میں تحفظ فین ہوا نو قیمے شط حظایہ نے (جس کا نام چلا وگس Palaco Logus تھا) اپنی آبائی عادت کے مطابق فوجر سلطان سے چیم چھاڑ شورع کردی اور اس کے مقالے میں تحت کا ایک اور دو ویدار کھڑا کر کے مسلمانوں کو آپس میں گڑ وانے کی دھمکی دی۔ سلطان تائد کو دوا کیے اور کار تکران مجتنا تھا تکین جادتی اے معلوم ہوگیا کہ اس کی اس مجنونا نداور اعتماد ترکزت نے باہمت نو جوان سلطان کو وقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ موجودہ قیصر سے اپنے دادا کا انتقام لینے کے ساتھ اپنے آیا ، واحداد کی دو فوائش پوری کر دکھائے جوسد یوں سے ان کے دلوں میں بکور نے لیج تھی۔ بکور نے لیج تھی۔

قطنطنيه كے دو تحفے:

شبرقسطنطنيه مشرق ومغرب كيستكم يرواقع وهمشحكم ومضبوط اور بظاهرنا قابل تسخير قلعہ ہندشہرتھاجس کے فتح کی بشارت اور فاتحین کی فضیلت پینمبرآ خرالز ماں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ہے بہان فر مائی تھی اوراس فضیلت کے حصول کے ليمسلمان اب تك 12 مرتبه اس شهر كالمحاصر ه كريك تتبع \_قسطنطنيه در حقيقت الشياد يورب کی حد فاصل پرواقع وہ ہیرا تھا جس کی کرنیں حوصلہ مند فاتحین کی آنکھوں کو خیر و کئے دیتی تھیں۔ بیشمراین بہترین جغرافیائی محل وتوع،معتدل آب و ہوا محفوظ اور وسیع بندرگاہ، کشاده بازارون، صاف شفاف مژکون، بلند و بالا عمارتون، عظیم الشان اور شاندار درس گا ہوں کی وجہ ہے و نیا بھر میں ثقافتی ، تہذیبی علمی ، نہ ہی اور تجارتی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ بازنطینی سلطنت کا بیدوارالحکومت اینے مضبوط قلعوں اور قدر تی حصار کے سبب حملہ آوروں کے مقالم میں صدیوں ہے چٹان کی طرح جماہوا تھا۔ 658 قبل مسیح جواس کا س تغییرے، ہے لے کرسلطان محمد فاتح کے زیانے تک مسلمانوں کے 12 محاصروں کوملا کر 29 مرتبہاس کا محاصرہ ہو چکا تھا جس میں ہے 8 بہت زبروست اور کا میاب تھے .....لیکن اس شہر کی مضبوط د بوارس اب تک نا قامل تسخیر ثابت ہوئی تھیں۔ سلطان بامزید یلدرم کی جنگی صلاحت کود کھ کرکباحا سکتا تھا کہ وہ اے فتح کر لے گالیکن قدرت نے بیسعادت اس کے یوتے کے نصیب میں کھی تھی جوعزم وہمت اور حوصلہ و تدبیر میں ایک مثالی نوجوان مجاہد کا شابخار نموند قدار آگے چیئے سے پہلے یہ بات جائے گاتا ہے کہ تشخطنیہ میں ووشہر ہے جس نے ونیا کوروچیز وں سے متعارف کروایا روی قانون اور بیزانی فلنفہ روی قانون کا دعجیاں تو تاریخ کے تبییر وں نے بھیر کرر کھوری لیکن بیٹائی فلنفہ وو وہال ہے جو آئ تک مسلمان اہل علم کے لیے در دسر بنا ہوا ہے اور تکست کے نام سے مدارس میں پڑھا پڑھا یا

ىچى بىش گوئيان:

حدیث کی دیگر کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری شریف میں وہ احادیث موجود ہیں جن میں قسطنطنیہ برحملہ آ وربونے والے مسلم محامدین کی مغفرت کی بشارت کے ساتھ یہ اشارہ ب كهاس ببلير حمل مين فنخ نه وكي كيونكه حضورياك صلى الله عليه وسلم نے اس حديث ميں فاتحين كى بجائے مَّاز يوں كاذ كرفر مايا ہے: 'اوّل جيش من أمنى يغزون مدينة قيصر مغفو دلھیں ''(میری امت میں ہے جولشکر سب سے پہلے قسطنطنیہ پر جہاد کرے گاوہ بخشا بخشاباے )البتہ دوسری حدیث میں 'التفتحن القسطنطنیة، و لنعم الجیش تلک البحيش، ولنعم الأمير أميوها . ''(تم لوگ ضرورتسطنطنيه فتح كروگ بيس فاتح لشكر اوراس کاامیر کیا ہی اچھے لوگ ہوں گے ) آپ سلی انڈ علیہ وسلم نے اس کے فتح کی بشارت دی ہےاور فاتح مجامدین اوران کے امیر کی تعریف فر مائی ہے۔سلطان محمد ثانی اراد وں کااس قدر بلنداورعزم کااس قدر پخته مسلمان تھا کہاس کے میرت نگاروں نے فتح قسطنطنیہ کواس کے بچین کا خواب بتایا ہے۔ لیٹن آئ جس عمر میں ہماری قوم کے بیچم مورڈ یڈ ہے لالی یاب ما نگنے، کارٹون سے دل بہلانے اور کھیلوں کے ریکارڈ یادر کھنے کی کوشش کرتے ہیں اتنی عمر میں بہ تاریخ ساز شخص دنیا کے سب ہے مشکل قلعہ کو فتح کرنے کی تمناول میں مالیّا تھا۔ حکومت ملنے کے بعداس نے اپنے اس عزم کو بیا کر دکھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بثارت کامصداق بنا۔احادیث میں فتح قسطنطنیہ کا ذکر دومرتبہ آتا ہے ۔ پہلی مرتبہ پورا ہوچکا ہے۔ دوسری مرتبداس کا تذکرہ علامات قیامت کے خمن میں ہے جب حضرت مہدی کی قیادت میں پیشپرفتے ہوگا اورمسلمان ابھی مال نمنیمت بھی تقسیم نہ کریا ئیں گے کہ یہود کے عالمی لیڈر دحال کے خروج کی خبر ملے گی تواس کے خاتمے کے لیے نکل کھڑ ہے ہوں گے۔ قسطنطنیہ کی پہلی فتے سے یورپ کی جانی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی مگر یورپ بھر بھی ہماری وسترس سے دور رہا اور آج ہم اس کے کنارے پر بیٹھے اس سے بور کی بوٹین میں شمولیت کی التجا کررہے ہیں۔اب یہ بات ان شاءاللہ اس کی دوسری فتح کے بعد پوری ہوکر رے گی کہ یہ خطہ اسلام کے ساتے میں بناہ لے گا اور اس خطے کے باسیوں نے جن براعظموں (امریکا اور آسٹریلیا) کو دریافت کر کے ان برحکمرانی کاسکہ بٹھایا ہےوہ بھی ان شاءالله حلقه بگوش اسلام ہوں گے۔جس طرح نبی صادق صلی اللہ علیہ دسلم کی پہلی بشارت حیرت انگیز طور پر پوری ہوئی ہے اس طرح ان کی دوسری پیش گوئی بھی ضرور پوری ہوکر ر ہے گی اورمسلمان اپنی پہلی نلطی کا کفارہ ادا کر کے دم لیں گے۔ان شاءاللہ۔ معرکے کی تیاری:

سلطان محد فاتح نے فتح تطافید کی بشارت دالی امادید جمی من دکی تھیں، اسے
اپنے باپ داوا کی خاندائی وہیت بھی اوقید مقطید سے داوا کے انقام کا عہد بھی
اسے بیس سے ہوئے تھا کہ استے میں تقطید کے باز نظینی تکران نے اس کے باپ
سے کیا ہوا مشمیٰ نامدہ و کراس کے علاقوں میں شورش پھیلانے کی دھمکی 21 تیل
مجھے باز' کا مصداق تھی اوراس و اقعے نے سلطان کے دل میں اس شرو تیم کی ترکیم کے
کی آگ اس قدر بڑھکائی کداس نے اس میم کوایٹا حاصل زندگی بنالیا۔ وواس موالے سے
شب وروز اس قدر بڑھکائی کدار نے بھرکر کرشس برانا تھا اور کی پہلوا ہے بھی ند آتا تھا۔

ا کیے رات اس کا اعظراب اس قدر برسا کر اس نے اپنے وزیفیل پاشا کو طاب کیا اور کہا

کرتم رکھنے ہوکہ ہے بینی ، اضطراب و بقر اری ہے بری کیا حالت ہے؟ میں تم ہے اور

تمہارے رفتا ، ہے ایک وال کرتا ، وال کہ شططنیہ لینے میں ہمری دو کرو و فادار وزیر نے

تمہد کیا کہ اس کا ساتھ و دینے میں کمرفیس چھوڑ ہے گا۔ مشططنیہ پڑنکہ باز فطینی سلطنت کا

وارا نگومت اور باز فطینی تکر انوں کے لیے ایسائنگین حصارتنا ، جس کی تخفوظ بناہ میں میٹی گروو

وارا نگومت اور باز فطینی تکر انوں کے لیے ایسائنگین حصارتنا ، جس کی تخفوظ بناہ میں میٹی گروو

میٹی سلطنت کے خلاف ساز شین کر رہتے تھے اس لیے اس کا زیر کرنا ساطان کی بجبور ک

بھی میں بڑا تھا لیکن و و بنا بات کو متل کا اس کا میٹر میں تمہر اور فیر جمول

اس کے سامنے و بخت ترین مورد پہ ہے بھے اللی منصوبے بندی ، بہتر میں تمہر اور فیر جمول

شباعت کیا بغیر فتح کرنے کا انسوٹیس کیا جا سکا۔ اس نے اب تک سے تامروں کا بار کیا

فیصلہ کن معرک کے تاری خروع کردی۔

فیصلہ کن معرک کے تاری خروع کردی۔

باسفورس کے کنارے:

و ونود بهترین سالا راور یاضی و انجینهٔ گلکا با برقدار باق یا وال کا نشستگاه می و د بهترین سال داور کی نشستگاه می و د بینا کا انتشال کرتے ہی کہ کا مواج کے کہ کوئرم و مواج کا انتشال کرتے تھے۔ اس نے جسوس کیا کہ جب بھی مجامعہ و کا میاب: و نے گلٹ بے قیسر و پیال کرتے ہیں مواج کے ایک ایک کے مدل و انسان کے تیا مواد بہناوت کے ماتے کے ذریعے ایک بوری ممکنت میں امن و امان کا کہا۔ اس نے ایسے درید و بینی بیری ممکنت میں امن و امان کی کیا۔ اس نے ایسے درید و بینی بیری ممکنت میں امن و امان کی کی کے شور در بجمع میں مال رہونیا آت سے مسلم کرکی کے مواد کر ایک میں موریا کے مال کی کا می کے مردار سے مسلم کرکی کے مواد کرکیا۔ تھی کر بیانی موریا کے ماکم کے میں کی اور کی سے مود کرکیا۔ تھی کی رائٹ کی کا دائٹ میں مدود کے کا میں کے ماکم کے ساتھ کی کے مال کی کا مواج کے ماکم کی اس کے مسلم دو کردیا۔ تھی سالمان نے ایک میک کران کی کا طرف سے مک آتے کا دائٹ میں مدود کے ک

آ بنائے باسفورس کے ایک طرف ایش اتفا وارا کی طرف ایرپ اس کے پر داوا ساطان بایزید نے ایشیائی ساخل پر قاد قبیر کیا اتفاء ساطان مجد فارج نے اور پی ساخل پر زر درست قاحد تغییر کروانا شروع کیا جو شططنیہ کی فسیل سے صرف پائٹی ممال کے فاصلے پر تقامہ سے قاحد حرست زوہ فو جوان بورپ جانے کے لیے سندر میں ڈوب کر جہاں آئ کل مسلم دنیا کا حرست زوہ فو جوان بورپ جانے کے لیے سندر میں ڈوب کر جہاں آئ کل مسلم دنیا کا محافظوں کے جھے کی محرک رسوا جوتا ہے) دوفوں طرف سے ترک مجام بن کے قبضے میں مروک بحرک واقعین سے درہ وانیال جوزتا ہے۔ آگے باکریس سندر ( بحیر کو انجین ) حجر سروک بحرک واقعین سے درہ وانیال جوزتا ہے۔ آگے باکریس سندر ( بحیر کو انجین ) حجر سروک بحرک واتکین سے درہ وانیال جوزتا ہے۔ آگے باکریس سندر ( بحیر کو انجین ) حجر

#### كارنامول كاكارنامه

تخلیقی سوچ کا شاہکار:

سلطان کو ناتی مشطوعت کے اور گرد قدم جمانے اور حاصر کے مکانہ زکاہ میں دور کر ایک اور کا میں دور کا محافیہ کا محتوانی اور کا محافیہ کو سے تفکیل دے رہا تھا اور ان کے لیے تمام سلمان اپنی ذاتی گرانی میں مہیا کرنے کی مجم میں لگا جواقع شطوعت ہوئی ویا گاہ و میا کا و میال کو اساسی کو اور ایک فی تیجی سلطان کو اس امریکا اور ایک بیٹی نیٹی سلمون کو اس کر ایک کو بیٹی فیر معمولی مشکری ذبائت (Military Genius) کو کام میں لاتے ہوئی کی مشہوطی میں میں میں کہ میں کو اس کر کے دولی ہوئی کی مشہوطی کی مشہوطی کی مشہوطی کی اس کر دولی کے دولی کے بیٹی تقدمت کی مشہوط پیکرا اس کو جب شد کر رہے ۔ آسمان و زین کے مالک رہ کی کا کا میں میں مدی دولی میں کا میابی کی لیے کہا تھا ہوئی معمولی تھا ہوئی کی مشہوطی کی اس کے لیے دولت نے میں کہا میں کہا میابی کے لیے کہا تھا ہوئی معمولی تھا ہوئی کی کے لیے دولت تو بیٹی اس کے لیے کہا ہوئی کی مشہوطی کی ایک بھی میں کا میابی کے لیے دولت تو بیٹی اس کے لیے بیٹی اس کے لیے کہا ہوئی کی کے دولت تو بیٹی اس کے لیے بیٹی اس کے لیے دولت تو بیٹی کی میں مسلمل استخاری کر کردر کرے کیا ہوئی کی مسلمل استخاری کر کردر کرے کیا کے مسلمل استخاری کردر کرے کے اس کے مسلمل استخاری کردر کرے کیا کہا کہا کہ کو میں کہا کہ دور کرے کیا کہا کہ کیا کہ کے میاد والوں کی کہا تھی مسلمل استخاری کردر کرے کیا کہ مسلمل استخاری کردر کے کہا کہ کو کو کھیا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کے لیے کہا کہ کو کہ کو کھیا کہ کو کھی کھیل کے کہا کہ کو کہ کو کھی کھیل کے کہا کہ کو کھیل کے میاد والوں کی دور کردر کے کہا کہ کو کھیل کے کہا کہ کو کھیل کے موافید کی کھیل کے کہا کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہا کہ کو کھیل کی کھیل کے کہا کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہا کہ کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے

تھا، بنزا چے وقت کے مشہور ہزرگان دیاں کی تکس میں حاضری دیتا اور ان سے دھاؤں کی عاجزاند ورخواست کرتا۔ اس حوالے ہے آتا ہے جش الدین اور آتا ہے جَن نا کی صاحب کشف اور ستجاب الدگوات ہزرگوں کے نام ملتے ہیں۔ کا میاب کما نفر رکے لیے ایک گلیق سوچ کمی ضروری ہے جواسے دوائی قر کو فٹ کا تحدیثیں و ہے سنگ رانتھائی طریقے ایجا وکرنے کی رہنمائی کرے دورند ووائی قو م کو فٹ کا تحدیثیں و ہے سنگ تحدید نے ساطان کو اس نعت ہے جر پورٹواز اتھا اور اے ایک نا تالی تنجیز قوت ارادی دی تھی جو ناممکن کو ممکن کر وکھائی ہے ۔ ہے۔ اس نے اپنی فرنیمل سے کیا جعد دیگرے ایسے تمین داؤ ہرآ مد کئے جو اس سے پہلے جنگ کرمیدائوں میں دنہ کھیے گئے تھے۔

توپاور مینار:

(1) سب ہے پہلے اس نے شخطینہ کی مضور وافعیلوں کو تو ڑنے کے لیے خاص طور پر بھاری تو چیں جوا کمیں جن کی اس زیانے میں نظیر یتھی۔ مؤرٹیس کا دعویٰ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں قامد بندشتر کو تو ڑنے کے لیے تو پوں کا استعمال پہلی مرتبہ شخطیئیہ میں ہوا تھا۔ سلطان نے منگری کے ایک انجیشز کی خدمات حاصل کر کے ایک تو ہوا خمائی تھی جو (30) کلووزن کا گوار کیک میل ہے دور تک پینکی تھی۔

(2) پھراس نے پہیوں پر چلنے والے لکڑی کا واپنے بینار ہوتا نے جوشہری فضیل جوشہری خوشہری فضیل جیتار ہوتا نے جوشہری فضیل پر ختنے والے بین کی شکل کا مورچہ ہوتا تھا اس میں کہا جوشہری ختنے دان چینا دول کے ساتھ ایک کی سیاس پر میں کا میں میں اس کا میں اس کا میں کا میں کہا تھی کے شکھ طالب والوں نے دکھ کر کیل سابنا لیا جا تا اورشہری و یوار پر انتر نے کی کوشش کی جاتی تھی۔ شکھ طند والوں نے بھی کی میر مستعمل کی جو تھی کے دوقتے ہوں سے منہدم ہونے والی فسیل کی جلدی سے مرمت کر جوں کر چھی کے رامین کی جھیک کر انہیں کے جو اور کی تھی۔ دوقتے ہوں سے جو کہ کو لیکٹری کے برجوں پر پچیک کر انہیں

آ گ آگا دیشتے بھے لیکن سلطان اپٹی دھن کا پکا تھا ،اس نے محاصر سے دوران ایک تیسر می قدیمیر ہو پتی جوالی دکچہ و بڑے ، نا قابل میشن اورانو تکی تھی کہ سلطان کی ذہائت وفراست پر زماند آج تک انگھت جدندال ہے اوراس کی سو تھے او تھواور کڑنم و بحت کی داودیتا ہے۔ نامکس مے سمکن بھک :

قطنطنيه كاشبرمثلث نما ہے جس كے دوجھے ياني ميں گھرے ہوئے تھے۔ ثال میں شاخ زر س (Golden Horm ،اس کے معنی ہیں'' سنبراسینگ''اس خلیج کی شکل سینگ کی ی تھی اور دھوپ پڑنے ہے اس کا رنگ سنہرا ہو جاتا تھا اس لیے اے'' گولڈن بارن'' کتے ہیں۔اس کے ایک طرف کی آباوی کا نام خلطہ اور دوسری طرف کا استبول تھا۔ خلطہ کو اب قاسم یا شاکتے میں ) اور جنوب میں بحر مرمرہ تھا۔ ہری فوجیں صرف مشرق ہے ملہ کر علق تھیں لیکن اس جانب ہے کمے بعد دیگرے تین مضبوط دیوار س شہر کی حفاظت کررہی تھیں جن كاوير170 فك كاف سلے برج بن بوئ تھاور ج ميں 60 فث چور كاور 100 فٹ گہری خندق کحدی ہوئی تھی۔ سمندر کی جانب سے شاخ زریں کے دہانے یر مضبوط ﷺ زنجیرہ بندھا ہواتھا جس کے ہوتے ہوئے کوئی جہاز اندر نہ آ سکتا تھا۔ جنگ کے دنوں میں اس کی حفاظت 8 بڑے اور 20 جیموٹے جہاز کررے تھے۔اس طرح اس کو بحا طور پر دنیا کا سب سے زیادہ مشتکم اور مضبوط قلعہ مجھا جاتا تھا۔ سلطان نے محاصرے کے ابتدائی امام میں اندازہ لگالیا کہ جب تک شاخ زریں کی خلیج جوآ بنائے باسفوری سے بطور شاخ قطاطنیہ کے ساتھ چندمیل چلی گئی ہے کی طرف سے مملہ نہ ہوگا، شہر فتح نہ ہو سک گا ۔۔۔ لیکن اس خلیج کے دہانہ پر زبروست بحری قوت کی مدافعت کے سبب اس میں واخل ہونے کا سوچا بھی نہ جاسکتا تھا۔سلطان ای ادھیر بن میں تھا کے مسلسل دعاؤں اور استخار ہے کی بدولت قدرت نے اس کی دشکیری کی اوراس کی ذبانت نے ایک دلیرانداور

نا تائل بیتین حدتک جیرت انگیز فیصله کرے دانوں رات اس پرکامیا بی سے قمل محی کر ذالا۔
اس نے فیصله کیا کہ اپنے بیک جہاز وں اور فوجی گودا موں ( گوله بارد و اور سامان کے
و نجی وں ) کوننگل کر راست باسفورس کی بغد راگاہ کے بالا کی حصے میں منتقل کردیا جائے۔ یہ
راست تقریباً وی شیل کا تقار انتقاد مریکھے کی اس کی زمین او نجی بیٹی تا بمواجی ، جگہ جگہ ورختوں
کے جھوٹے بر سے جھنڈ اور شیلے بتھی کمر ساخان کا عزم واراو والیا مضبوط اور اس کے ساتھی
ایسے جانا راور فر ما نیروار سے کہ انہوں نے بطایر ناممان نظر آنے والی تج بر کوئمان کر دکھایا۔
مجبو و، کر است اور استدرائ :

سلطان نے لکڑی کے تختے چر کی ملوا کر بچھوائے اور 12 جمادی الاول 857ھ بمطابق 22 ایریل 1453 ، کی رات 70 جنگی تشتبال خشکی پر چلا کر'' گولڈن ہارن' کے اندرلا پہنچا کیں۔اس دوران غیرمتوقع حالات کامقابلہ کرنے کے لیے ہوتم کے انتظابات کئے گئے تھے،سلطان کا بح ی بیڑ ہ دشمن کومصروف رکھنے کے لیمسلسل گولیہ ماری بھی کرریا تھالیکن خشکی پر جہاز چلانے کا یہ کام آتی کچرتی اور تیزی ہے ہوا کہ ہازنطینیوں کو مداخلت کرنے بلکہ اس منصوبے کو بیجھنے تک کا موقع ہی نہ ملا صبح اٹھ کر جب انہوں نے فصیل ہے ینچ نظر ڈالی تو ان کی حیرت اورخوف کی انتہا نہ رہی کہ نسبتا چھوٹی اور ہلکی عثانی کشتیاں گولڈ ن ہارن کے وسط میں تیررہی تھیں اور بڑے بڑے بازنطینی جہاز دور کھڑے حسرت و بے بسی ہے انہیں تک رہے تھے کیونکہ لیے کے اتھلا ہونے کے سب وہ ان کے قریب بھی نہ آ سکتے تھے۔مؤرفین اورعسکری تجزید نگاروں نے سلطان کی اس تدبیر کو ایساعظیم الثان اور غیر معمولی کارنامہ قرار دیاہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ایک جرمن مؤرخ اسٹین زویگ نے اے انسانی تاریخ کا بے مثال واقعہ Almost without (The Miracle of قرارویے کے بعد مجروں کا مجرہ و parallel in history) miracles) کہا ہے لیکن یہ تیم ویچن ٹیس، اس کیے کہ فرو قرد وہ انو کھا ور ٹیر حمولی دائند برتا ہے بوکس نبی کے ہاتھ پر ظاہرہو۔ انبیا دکرام پٹیم السام کے علاوہ کی اور شخص کے ہاتھ پر کو کی اسک چیز ظاہر بوتو اگروہ ٹیک ہے تو کرامت اور بدہے تو استدرائ (مہاہ ) کہ ہاتی ہے لیکن ان تیون میں ظاہری اسہاب تعقید رئیس کے جاتے انبذا سلطان کا بیکا رنامہ بچرو بیا استدرائ تو برگزشیں گین کرامت بھی ٹیس، بیتو اس کے اعلیٰ و ماغی اس کے انجینئر وال کی

معرکے کی رات:

کاسر کے 51 دن گزر گئے تھے اور سلطان نے ہرطرف سے اپنی گرفت مشبوط کر گئے۔ اب آئی گرفت مشبوط کر گئے۔ اب آئی گرفت مشبوط و ساجنگی کے گئے۔ اب آئی گرفت مشبوط و ساجنگی کے کرو تھے۔ اب آئی گرانہ و ب ایک گئے کہ کرو تھے۔ اب کا کہ ایک اور داور ابدارہ اور ابدارہ اور آئی تھا کہ کرانہ و کے اس کم کری تھے۔ کرو تھے کا اسلام کو رشین نے والے کھول کران کی گئے عت کی تھولیت کی افزواد دی کے اس کے تھے اور اور کی اور اس کے قرائ دیا تھے کہ تھے کہ اور اور کی اور اور کی اور اس کے 1853 ہے کہ برائی تھے۔ کہ تھے کہ اور اور کی اور اس کے 1853 ہے کہ برائی تھے کہ اور اور کی اور اس کے اور اس کے اور اس کے اس کے انگران کے اس کا گیا۔ یہ حیالی اس کے 1857 ہے کہ برائی کرو گئے۔ یہ حیالی اس کے 1857 ہے کہ کہ اور اور کی اور اس کے اس کی گئے و میا ہے کہ گئے کہ اور کی اور کر کھی اس کے میں کہ اور اور کر کھی اس کے میں موالی کرو و کی اور کر کھی کے میں موسول کی گئے میں موالی کرو گئی کے دی کے موسول کی گئے میں موالی کرو گئی کے دو کی کھی کے دو کی گئے میں موالی کی گئے میں موسول کی گئے میں موسول کی گئے میں موسول کی گئے میر موالی کی گئے میں موسول کی گئے میں موسول کی گئے کہ اور دو ان کی آئے میں موسول کی گئے میں موسول کی گئے میں موسول کی گئے میں موسول کی بود ورجانی از ز

ا کلے ون آخری معرکہ شروع ہوا۔ محصور بازنطینیوں نے فیر معمولی بہاوری کا مظاہرہ کیا۔ دونوں طرف ہے آگ اورخون کی بارش ہوری تھی۔ عزم مصم کا کھراؤ عزم

تقمم ہے ہور ہا تھا۔ حملہ جتنا بخت تھا بدا فعت بھی اتن ہی سخت تھی۔ دوپہر تک زور دار معر کہ رہا۔ جانبین ہے جوانمر دی اور شجاعت کے خوب خوب جو ہر دکھائے گئے ۔ سلطان گھوڑ سے برسوار ، اپنے بر وا وا ( تیجیلی قبط میں غلطی ہے واوالکھ ویا گیا ہے ) سلطان بایزید یلدرم کی عادت کےمطابق ہاتھ میں گرزتھا ہے،اینے تیار کردہ 12 ہزار برمشمل خصوصی لشكر'' ني حري'' كي قيادت كرر بإتھا۔اس عدوميں شايد بيحكت تھي كەحدىث شريف ميں آتا ہے 12 ہزار آ دمی قلت کے سب مغلوب نہیں ہوتے یعنی کسی اور سب مثلاً گناہوں یا امیر کی عدم اطاعت کی وجہ ہے شکست کھا ئیں تو کھا ئیں ، تعداد کی کمی ان کے لیے مسئلہ نہیں بنتی ۔ آخر کار وہ پہر کے قریب جب زمین آگ کا سمندراور آسان دھو س کا ہاول بن چکا تھا، دونوں طرف بے انتہا جوش وخروش تھا اور کو کی بھی ہمت ہارنے پر تیار نہ تھا، '' پنی چړي'' کاایک ولیرمجابدآ غاحسن جو بڑا تندرست وتو انا اورقو ی بیکل محابدتھا قلعه کی فصیل پر سب سے پہلے قدم جمانے اور اسلامی جھنڈ البرانے میں کامیاب ہوگیا۔ملت اسلامیہ اس بہاور حانیاز کا احسان نہیں بھول علی کہ اس نے اس بنگامہ خیز معر کے میں فتح کی پہلی مجامد کے نام پراینے بیچے کا نام رکھتے ہیں؟ بلکہ کتنے ہی سلمان جانتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی فصیل برسب سے پہلے کون سامجا ہدج ماتھا؟ آغاحسن 30 ساتھیوں سمیت نا قابل عبور سمجھی جانے والی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہوگیا۔اگرچہ وہ اور اس کے 18 ساتھی فصیل پراڑے گئے زبردست معرکے میں جام شہادت نوش کر گئے لیکن انہوں نے دوسرے مجاہدین کے لیے اوپر چڑھنے کا راستہ ہموار کردیا۔عثانی لشکر قلعے برٹوٹ بڑا اور اے اپنی تیز وتند بلغار میں بہا تا ہوا لے گیا۔سلطان کی خواہش اور اعلان کے مطابق ظہر ہے پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگیا۔

ايك اور پيش گوئي:

ظهر که وقت ساطان ترویانی فاق فاقی قسطننیدا ین وزران به سالا رون اور بجابدین کست اسلان ترویابدین کست کست است است در واز و ب ب ب تراوه نوی برای و درواز و ب ب ب تراوه نوی براوی کا احتراف کرتا بیا ب که براوه نوی براوی کا احتراف کرتا بیا ب که براوه کی کار ایسا تقاو وقتی تحق این براوی کار است احتراف کرتا بیا به دو تحقی کست براوی کار است احتراف کار است احتراف کار است احتراف کار است کار ایسا تقاو واقتی این ایسا که برای برای برای می کشت این است کار ا

ی بیانی کامشامه وکر کیاس کی زبان پر جیافتیار فردوی کامیشراتر کیا کی بیانی کامشامه و کر کیاس کند بر قصر کسری محکومت بره و اداری می کند بر قصر کسری محکومت برم نوبت می زند بر محلید افراسیاب

( کڑی نے شاہ ایران سکل میں جائے جو جی اور افراسا ہے گئید پر آئہ بول رہا ہے۔ ) سلطان نے گر جا میں واضل جو گرفتہ پریں مٹائمی اور اوان کہلو اکر نماز غلیر اوا کی۔ اس اوان کے وقت جو ساڑھے 800 سالہ جو وجہد اور تر پانچوں کا تمرشی، مؤڈن اور ساضرین پر جو کیف طاری ہوا ہوگا اس کا کس انداز وہ کیا جا سکتا ہے۔ بیسائیوں کے باں مشہور مقا کہ اگر کی نے اس قلعہ وقتح کیا تو اس گرج کے ترب عربیج پہنے تر آسائی فرشتہ نازل ہوگا اور اے بلاک کردے گا۔ ساطان ترک و احتیام اور گجر و انگساری کے اسم ان کے ساتھ گرج ہیں وائل ہو، آسان سے تو کوئی فرشتہ نہ اتر اللیت موقع پر سوجود عیسائیوں نے پادر بول کی شن گھڑت دوایات کی حقیقت اپنی آتھوں ہے دکھے لی۔
گڑے بعد سلطان نے پوری اسلامی دنیا بھی خوتی بھی جس سے دنیا ہے اسلام
کیا گیا۔ کو نے سے دوسرے کو نے تک خوتی و سرت کی لیرد داڑگی ۔ اس دن سے اس کے نام
کے ساتھ '' کیا تھے بچا اشافہ ہوا آج تک مسلم و فیرمسلم تمام مؤرفیوں اسے اس مال مورثیوں اسے اس مالے کے اس کے اسلامی عام
سے یاد کرتے ہیں اور دوتی دنیا تک اسے اس طرح عزت واحز ام سے پکا دا جاتا ہے گا۔
اسے بیم اسل موضوع کی طرف کو بین ہیں۔

## بحرِظلمات کے بار

غزوة البحركا آغاز:

دو شاروں کو وقع کے بعداب ہم سلسلہ کلام کو وہاں سے جوڑتے ہیں جہاں پر
اسے چوڑا تھا۔ قرون اوٹی کے مسلمان فاتھیں نے حضرت خالد بن ولیورض اللہ عند کی سید
سالاوی میں جب شام (اس زمانے میں صدود شام میں یہ تین بلاتے شال سے جواب
ملک بن گئے چین: ارون، فلسطین، لبنان) کو بورپ کی جیسائی سلطنت (بازشین
ملک بن کے چین: ارون، فلسطین، لبنان) کو بورپ کی جیسائی سلطنت (بازشین
ملر نے بین ہے جو دروازے کی چائی حاصل کریں اور گوروں کی سرز مین میں اس
طرح فاتھانہ چیش قد کی شروع کریں جس طرح کورے آن تک ان کی سرز مین میں اس
طرح فاتھانہ چیش قد کی شروع کریں جس طرح کورے آن تک ان کی سرز مین پر قبضہ
کرتے چلے آئے تھے بانچ معرائے بیناعبور کرے براغظم افرایقہ کی طرف ستوجہ ہو جا میں
اور اے صدیوں سے مجھائی جہالت کے اندھیروں سے آزاد کرانے کی کوشش
کریں۔ براغظم بورپ اورائش کے درمیان چنگہ تیجہ وم مرہ حائل ہے اورائ سک واکوری ایک کو کوئی

کر کے ہی پہنچا جاسکتا ہے، اس لیے شطاطنیہ تک رسائی کا معاملہ بھری بیڑے کی تیاری اور ''غوز وۃ الجز''کے آغاز نک مؤخر ہوتارہا۔

ا بالله! گواه رهنا:

مسلمانوں میں سب سے پہلے بیاعز از حضرت امیر معاوید رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا کدانہوں نے پہلااسلامی بیڑ ہ تھکیل دے کراس شہریر حملے کے لیے روانہ کیا ،البتہ براعظم افریقہ تک چونکہ صحراء بینا کی سومیل چوڑی پٹی ہے گز رکر پہنچا جاسکتا ہے اس لیے فتح شام کے فوراً بعدمسلمان مجاہدین حضرت عمروین العاص رضی اللہ عنہ کی سالاری میں براعظم ا فریقہ میں داخل ہو گئے اورمصر کی فتح ہے اس براعظم میں اسلام کے دا خلے کا آ غاز کیا۔مصر کے بعداسلا می شکرافریقه کی ثنا لی ٹی کواسلام کی کرنوں ہے منورکرتا ہوا موجود ولیسیا،الجزائر، تیونس اور مراکش ہے گزر کر بحر ظلمات (بحر اوقیانوس) تک آپنجا۔ یبال آگے بھرسندر حاكل تخاجے ياركرنے كے ليے دركار اسباب اس زمانے ميں دستياب نہ تتھے مسلمانوں كِ امير عقيه بن نافع نے يہيں اپنا گھوڑ اسمندر ميں ڈ ال كرية تاريخي الفاظ كے تھے: ''اللّٰهِ م اشهد أنبي قند بلغت المجهود، ولو لا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفربك، حتى لا يعبد احد دونك. "، (اكالله! كواوربنا كميس في اين طاقت کے بقدر کوشش کر لی ہے،اگر بہ سندر حاکل نہ ہوتا تو میں اس کے مارواقع ملکوں میں ضرور پہنچ جاتا، آپ کونہ ماننے والول ہے اس وقت تک قبال کرتا جب تک آپ کے سواسب کی عبادت ختم کردی جاتی۔)

(ریاض النفوس: ص 25، بحوالهٔ موسوعة الفداء فی الاسلام: ج2 بس 371) پورپ کے دو درواز ہے:

عقبہ بن نافع کے گھوڑے نے جس ریتیلے ساحل پراپنے نم مارے تھے وہاں ہے آ گے مندر میں چند ہے آ باد جزائر تھے جنہیں اجرائر خالدات اکہا جاتا ہے۔ان کا موجود ہ نام كيز آئى ليند بياس وقت كى معلوم دنياكى آخرى سرحد مجيم جات تے اور قديم جغراف میں صفر درجہ طول البلدیمیں ہے ثار کیا جاتا تھا۔اس وقت تک انسان کاعلم اور رسائی اس ہے آ گے نتھی۔ بھی وجہ ہے کہ مراکش کو''المغر ب'' یا''المغر ب الاقصیٰ'' کہا جاتا تھا ييني ونيا كي مغر في جهت مين آخري ملك اورآج تك عرب دنيا مين اس كاليمي نام حيلا آتا ے۔ بہلیصدی ہجری کی آخری دہائیوں کی بات ہے۔اس کے تقریباً 800 سال بعد جب زباد ہ گنجائش اورلمیا بحری سفر کرنے کی صلاحت رکھنے والے بحری جہاز بنا لیے گئے تتھے اور انسان جغرافیا کی اکتشافات میں اضافہ کرتے ہوئے نئی دنیا کمیں دریافت کرر ہاتھا، ایسالمحہ آ گیا تھا جب مسلمان اس بح ظلمات کے یار واقع دنیا کو دریافت کرکے اے مسلمانوں کا مسكن بنا ليتے ...... ليكن اس وقت ان ميں بدا مماليوں كا آنناز ورہو گيا تھا كہ وہ اس اعزاز کے متحق نہ بن سکے۔دوسرے تاریخی موقع ہے ہماری یمی مراد ہےاوراس روداد کی ابتداء اس دن ہے ہوتی ہے جب مسلمانوں نے مراکش کی شالی سے نظر ڈالی تو انہیں بحیر ہُ روم اور بحر اوقیانوس کوملانے والے تنگ سمندری دڑے کے ہارا یک حسین اور سرسبز وشاداب د نیانظر آئى۔ يہ ہايانيه كى جنت نظيرز مين تقى اور يه در وابعد مين" آ بنائے جبل الطارق" كہا يا۔ (اہل مغرب جبل الطارق بگا أكر جبر الشركت مين)" آبنائ باسفورس" أور" آبنائ جبل الطارق" براعظم پورپ کے دو دروازے ہیں۔ ایک مشرقی سمت میں اور دوسرا جنونی سمت میں۔ مىلمان ان دونوں دروازوں ہے داخل ہوکراس ظلمت کدے میں بہت آ گے تک جلے گئے یتھے۔ان کا دوسری سمت تک پینچ جانا اس کر ۂ ارض کی خوش نصیبی ہوتی مگر ان کو دونوں مرتبہ واپس آنام ااور پورپ نے ان کے چھوڑے ہوئے علوم سے استفادہ کر کے حیرت انگیز ترتی کرتا گیا۔اس نے شالی وجنو بی امر ریا کے علاوہ آسٹریلیا اور بحرا لکابل کے بہت سے جزائر کو دریافت کیالبذا آج کی دنیا کے یہ جاروں برانظم عیسائیت کے جھنڈے تلے جمع میں اور ملمانوں کے لیےروز بروز زمین تنگ کرتے چلے جارہے ہیں۔

### اصل حقدار کون؟

عبد الرحم الدین معاویہ وجویں اموی خلیفہ بشام بن عبد الملک کا بیتا اور معاویہ بن ہنام کا بیٹا تھا۔ عبد الرحمٰن اسلامی تاریخ میں کئی ناموں سے منسوب ہے۔ عبد الرحمٰن بن معاویہ عبد الرحمٰن الناصر عبد الرحمٰن اقرار وعبد الرحمٰن الداخل - 750 میں جب عباسیوں کے باتھوں اموی تکورت کا خاتمہ جو اقداموی خانواد سے أمراد حکام اور متعلقین کو پہلے عبامی خلیفہ عبد الند السفاح کے باتھوں بہت بتر بیت افراد سے أمراد حکام اور متعلقین کو پہلے عبامی خلیفہ عبد الند السفاح کے باتھوں بہت بتر بیت افراد المرح پیٹا بیا تا محوالی اور دریا بی کو جور کرتا خلیف پہنی تبلی المسلمین ہے جیر وروم کے سائل پر مغرب کی طرف چلتے بہتے لیمیا کے ان ورق عراض آ آگا۔ محوالی میں آئر میں دو جزار میں کا مؤرکر کے عبد الرحمٰن الحج بیا جیات اور بین بواد گر عراض علاق بیا ہے جس الور پر بقبیلہ نظرہ میں الے بین خوالی کوزیوں کی بائن بناہ گرین بوا مگر عراض علاق بیا میں ور جو عبد الرحمٰن کے قل پر مامور سے مسلمل تھا قب بھی رہے اور اے بیال بھی چین نہ لینے دیا۔ اے بیال بھی چین نہ لینے دیا۔ مرگرداں رہا۔اس دوران نہ تو اس کے یا ہے استقامت میں لرزش آئی نہ اس کا آہنی عزم متزلزل ہوا۔صعوبتوں نے جب ثنالی افریقا میں بھی عبدالرحمٰن کا پیچیا نہ جپھوڑا تو اس نے اندلس کی راہ لی۔ اندلس میں بھی عبدالرحمٰن کے اقربا موجود تھے اور وہاں مسلمانوں کی حکومت برقریب نصف صدی بت چکی تھی لیکن اندلس کی حالت دگر گور بھی ہمسلمانوں کے گروه آپس میں متحارب، حکومت کمزور، حکمران جاه پینداور پیش کوش تھے۔اندرونی وبیرونی سازشیں زوروں پرتھیں ۔حکمران نیم ہیداراورعمال برسر پرپکار تھے ۔عبدالرحمٰن الداخل نے بر برحمایة بون برمشتمل لشکرتیار کیا، اندلس میں مسلمان سر داروں کی حمایت حاصل کی اور تتبر 755 ء میں اندنس میں وافل ہوا۔ یہیں ہے عبدالرحمٰن کوعبدالرحمٰن الداخل کہا جانے لگا۔ عبدالرحمٰن الداخل كي كرشاتي شخصيت اور بےمثل قائدانه صلاحيتوں كےسبب بلا التیاز قبیلہ ونسل بے ثاراندلی مسلمان اس کے پر چم تلے جع ہو گئے جن میں یمانی قبیلے کے ا فرادنمایاں تھے۔ یباں سے عبدالرحمٰن نے اپنے لشکر کے ہمراہ قرطبہ کارخ کیااور عباسیوں کے نامزووالی اندلس بوسف فیری کےلشکر کو کاٹ کرر کھ ویا۔عبدالرحمٰن الداخل فتح باب ہوا اور قرطبه میں تباہ حال امویوں کی امارت کی بنا ڈالی۔عبدالرشن کی حکومت ابھی اینے یا وُں ر کھڑی بھی نہیں ہوئی تھی کہ خلیفہ ابوجعفر منصور کے حکم ہے ثبالی افریقا کا گورنرابن مغیث بہت بڑے لٹکر کے ساتھ قرطبہ برحملہ آ ورہوا اورعبدالرحمٰن کوایک اور کارز ارمیں اتر نابڑا۔ اس معرکے میں عبدالرحمٰن کی شان ہی نرالی تھی ، وہ جدھر کا رخ کر تاصفیں کا نتا جلا جا تا ، شالی افریقا کے جنگجو بربرتکوارزنی میں ایس مبارت، حیا بک دئی اور بے جگری پر حیران رہ گئے۔ عربوں کی ایسی شخاعت اور دلیری انہوں نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ بلآ خرعبدالرحمٰن کا مران ہوااورابن مغیث کا کٹاہوا سرروایت کےمطابق بغداد میں خلیفہ منصور کو کیسج ویا گیا۔خلیفہا بو جعفر منصور نے جانی دشمنی اور روایتی مخالفت کے باوجودا ہے اس کی اس بےجگری پر' محقر

قریش''لعنی قریش کے شہباز کالقب دیا۔

فتح اور کامرانی کے مشکل مرحلے کے بعد حکومت جلانے کا مشکل تر مرحله شروع ہوا۔عبدالرحمٰن الداخل کے سامنے نے شار سجیدہ مسائل میں ہے سب سے عمین مسئلہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات ختم کرکے انہیں ایک قوم کے روپ میں ڈھالنا تھا۔ عبدالرحن الداخل كي انقلاني ياليسيول اورتر قي ليند خيالات في مسلم جسيانيد كي كايا بليث دی۔ عیسائی امرا اور منتظمین کلیسا کے آئن نجے ہے مظلوم عوام آ زاد ہونا شروع ہوگئے۔ غلاموں ہے بدتر زندگی گزارنے والے کاشتکاروں کو بڑے زمین داروں کے جبرے رہائی ملی، زری اصلاحات نافذ ہوئیں، بالے میں کمی جوئی اورا ہے بیداوار ہے نسلک کیا گیا۔ عبدالرحمٰن الداخل نے ہسیانیہ میں پہلی بارفوج میں تخواہوں کے عوض بحرتی کا نظام جاری کیا۔ ذرائع آبیاشی میں توسیع کی گئی۔ ساجی انصاف،عدل اور دادری نے کمز ورطبقوں میں زندگی کی حرارت بھونک دی۔ اندلس میں مدرے ، کتب خانے اور عدالتیں قائم ہوئیں علم وفن كوفر وغ حاصل بوا\_زراعت اورصنعت يرخصوصي توجه دي گئي ـ عرب اورمشر تي مما لك ہے بیج اور یود ہے منگوا کرنٹی فصلوں ، پیلوں اور پھولوں ہے اندلس کی سرز مین کوروشناس کرایا گیا۔ یوں و کھتے ہی و کھتے اندلس ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ وور وراز ہے اوگ کھنچے یلے آتے تھے۔ کوئی علم کی بیاس بچھانے کو چلا آتا تھا اور کوئی جاہ کی طلب میں ۔ تجارت اہے عروج پر پیچی۔ بازار میں کاغذ اور کتا میں افراط ہے دستیاب جس کا ابھی پور لی ممالك میں تصور تک نہیں تھا۔ اندلس کی منڈیوں میں قالین ، ریثم ، اسلحہ ، خوشبویات، ملبوسات، آ رایش سامان، کاغذ، کتامین، وهاگا، جوتے، چٹائیاں، زعفران، سرکه، گرم مصالحے، رنگ، کچل، کچول، مٹھائیاں، دوائیاں، خشک میوہ جات، صابون اور سامان خورد ونوش بكثرت دستناب تفايه

اندلس کی سرز میں سے مغا و فضلاء سائنس دان فرنسی بریاضی دان اور کیسٹ،
ماہر مین فلکیات اور ماہر میں طب بخغرافید دان اور تاریخ دان فرنس پیر کمبر شیعیے میں ایسے ایسے
مشاہیر پیدا ہوئے کہ جس کی ملکی و تخفیق کا دیش نے بورپ کی موجودہ تدنی ترقی پر گہرااثر
فالا۔ یہ حقیقت اب حقیق جو بچل ہے کہ بورپ کی ترقیق اسمائ اور ملمی ساخت پر مسلم
مشاہیر کی گہری تجاب ہے ۔ عبدالرحمٰن الداخل نے ملم دوائش کا جو بودا اندلس کی سرز میں
مشاہیر کی گہری تجاب ہے ۔ عبدالرحمٰن الداخل نے ملم دوائش کا جو بودا اندلس کی سرز میں
مشاہیر کی گہری تجاب کی انداز میں اندان خوار مائی خوار میں انداز میں
میں بویا تھا، دوہ رکھتے ہی و کیچتے ایمن زیرون مائی غمار دوائش کا جو بودا اندلس کی سرز میں
ایس فشلی ، ایونکہ احسانی اللور دیکی ، ایمن زیرون مائی تراس المحربی المائی کا الدین العمر کی ، ایمن تر میں
ایس المائی کی مورت تا دوروفت بن گیا۔
اختی بوجنان میں ساد بیادورافنارائی کی صورت تادوروفت بن گیا۔

عبد الرطن الداخل کی شخصیت بزی ول آ و برختی \_طویل قامت، چجریابدن، عقالی نظرین، بخت کوش، رزم گاه کاشیر، و بانت ب بناه، اعتدا دار موسط مین غیر مشراتش فوری توت فيعله الله ادوه معبذ ب لبجه، شائسة اطوار حبدالرش الدائل حترت خالدين وليد،
ايعبيره بن الجراح ، تعقاع بن محروه سلاح الدين الإيلوه اورامير تبود كوگان جيسة نا مورسيه
سالارون كی طرح آگی صف می صف آ را بوتا - بلاه كردار ا میل جمار بتا - عبدالرخمن كواقته شعر كاليكا تقار و و عرب نقاضت كی روایت می رجز كشفه اور
پز هفته می متنا زاور شعری لطاخت میں بے مثال تقارات دوالے بسے مبدالرخمن الداخل نے
مسلمانوں كے اقدین غزاوت كی یاد تا زه كردئ - بن میں مسلم بیسه سالار مرواد اور امیر
دوران جرادات بي می مسلم و جرادتون الداخل کے اختار میں کی شاکہ بیاد پڑ ھے رہے تھے ، جونظر ہوں کے
دوران جرادات الداخل کے اختار کے ایک ربزیا بناد بڑدھے رہے تھے ، جونظر ہوں کے
دلگر مادی تا تقاریح بدالرخمن الداخل کے اختار اے ایک ربزیا بند کیا ہے۔
ذلگر مادی تا تقاریح بدالرخمن الداخل کے اختار سے ایک ربزیا بند کیا کہ دوتر جہ شخ منظور الی

> وہ میں ہی تھا، تن تنجا جس نے دود حارث ششیر پر بند کی صح اکو جو رکیا اور سندر کو چیزا چاا گیا بیابان اور اہریں مخرکرے ایک سلطنت پر در حاصل کی ادر سلو ڈ کے لیے ایک سبح رکی بنارمجی لفکر چیئز جزیز چو کا تنا

سوز درول ہے سلگتا ہوا

از سرنومنظم کیا

اوراجژی بستیوں کو بھرے بسایا

حریف و ف کے باوجود خلیف اوجع خرمنصور نے عبد الرحمٰن کو اصر قریش' قرار دیا اورام رائ عرب نے '' آبر و سے ب '' علامہ اقبال نے جب قرطبہ میں اپٹی مشہور اظم مجد قرطب<sup>یک</sup>ھی تو ان کے ان اشعار کا محرک و نفاطب عبدالرحنٰ الدافل ہی تقا۔ مرد سپاہی ہے وہ، اس کی زرہ لا إله

رزم جو یا برم ہو، پاک ول وپاک باز

یباں بین کی کر ہم قار کریں کی قویہ خربی منگریں کے اس قصب کی طرف داوانا بیا ہیں گر جو تحقیق جیسے دیانت طلب شید میں بھی اہل مفرب کی جان ٹیس چیوڈ تا۔ اسر ایکا کے شہرت یافتہ سائنس دان اور تاریخ ٹولس ڈاکٹر ہائٹی شخصیات کی درجہ بندی '' میں امیر والی اپنی شہرہ آ قاق آئی آئی اس' موانیتا کی اثر انداز تاریخی شخصیات کی درجہ بندی'' میں امیر میرالرشن الداخل کا مواز شدہ خربی بورپ سے شہور درمی بادشاہ مز' یکنس شار گھیں'' ہے کر تے ہوئے شار گھیں کو تر تیج و کر اس کا شار موشبورا شرا انداز شخصیات میں کیا ہے جبکہ۔ شار گھیں جیساان پڑ ھیک طرح امیر عور الرشن الداخل کے مقابلے میں ٹیس کی جائیا ہے۔ شار گھیں جیساان پڑ ھیک عالم رادر کا امیر کور الراد فائل کے مقابلے میں ٹیس کیا جائیا ہے۔ ڈیل میں شار گھیں کے کر دار کا کر کر ڈی فقو صات اور ما اور ڈنو صات کا تجربے چیش کر کے تقید انصاف پسندتاریخ دانوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔

شارليمين كى حكومت مغربي يورب ميل فرانس، سوئنز رلينذ بيلجيم اور بالينذ برمشمل تھی، جب کہاٹلی، جرمنی اور آ سٹریلیا کے آ وجے جھے بھی شارلیمین کی قلمرو میں شامل تھے۔ 773ء میں مسلم ہمیانیہ کا سرحدی علاقہ جوفرانس کی سرحد کے ساتھ ساتھ دریائے ابرہ پر واقع تھا۔ خاصی تگ ودو کے بعد شارلیمین سیانیہ کا یہ زر نیز سرحدی رقبہ بھی علاقائی سازشوں کے ففیل اپنی سلطنت میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ہمیشہ سلم ہیانیہ پر قیضے کی خواہش اور منصوبہ بندی میں مبتلا رہا۔مسلم ہسیانیہ پر قبضے اور عبدالرحمٰن الداخل کے خلاف ریشه دوانیوں میں شارلیمین کوعباسی خلیفه ابوجعفرمنصور کی حمایت اور مدد حاصل رہی۔ شارلیمین اینے وقت کا بہت بڑا فاتح ، میسائیت کی تاریخ کا بہت بڑا نام اورافسانوی حد تک عظیم الشان تاریخی کردار ہے لیکن حقیقت ہیہے کہ جب وہ بور بی حکومتوں کوعیسائیت کے ز برنگیں لانے پر کمر بستہ ہوا توظلم و ہر ہریت کی مثال قائم کر دی۔انصاف بخل، درگز راور رواداری جیسی صفات شارلیمین ہے رخصت ہوئیں یا وہ سرے ہے اس میں موجود ہی نہیں

شارکیمین نے فروغ میسائیت کے دنون میں 778ء میں بارساونا (سپانیہ) کے مسلمان گورڈ''این العرائی'' سے سائیٹ کے امیر سپانیہ عبدالرحمٰن الداخل کے خلاف ہہانیہ میں فوئ محکی گی ۔ بارسلونا اور بوریا کو تاران کیا اور سرقت کی طرف برحاء یہاں عرائی نے الل عرائی میں نے الل سرقت کی اجتماد کی سرقت ہوئی مزاحت کی توجیدائی باشدوں کو موت یا تھے میں سرقتط ریظم و شم کی انجا کردی۔ سرقتط کے غیر عیسائی باشدوں کو موت یا تھے میں کے میں میں اور حمد ہے میں ساڑھ جے جار فرارافر اوکونہ تھے گی ایک کی ایک کے تی میں میں ان حمد جار فرارافر اوکونہ تھے گی گیا گیا۔ اس بربریت کے باوجو دکر بول کی مزاحت جاری روی کی کرشار کیسی کو تھا

ے عالم نامرادی میں پسیا ہونا پڑا۔ بوقت مراجعت جبشار ٹیمین کالا وُلشکر پیری نیز کے یماڑی دروں ہے گزرر ہاتھا تو امیر لحبدالرحمٰن الداخل کا جرنیل حسین بن یحی انصاری جے شارلیمین کےمقالمے برروانہ کیا گیاتھا،مریرآن پہنچااورشارلیمین کی نظیم الشان فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کرر کھ دیا۔ شارلیمین کوشکست ہوئی اوراے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ فوج کے اس بڑے جھے ہے جوحسین بن یکیٰ کے نرنجے میں آ چکا تھا اور جہال عربوں کی تکواریں بجلی کی طرح کوندرہی تھیں اور جن کے گھوڑوں کے سموں سے چنگاریاں 'کلتی تھیں، کارزارے بھا گیا ہوا شارلیمین اس جگہ ہے تمیں کوں آ گے جاچکا تھا۔اس قدر آ گے کہ اے اپنے لشکریوں کی آ ہ و پکا سائی دیتی تھی نہ عربوں کے دل دہلادینے والے ر جز ۔عبدالرحمٰن الداخل کے ہاتھوں بیشکست شارلیمین کوبستر مرگ تک یا در ہی۔ وہ جب تک زندہ رہا، دوبارہ سلم ہسیانیہ کے قریب نہ پیزگا۔اس شکست کے بعد دریائے ابرہ کے اطراف میں ہیانوی سرحدی علاقے شارلیمین کواپنی گرفت سے نکلتے نظر آئے تواس نے امیرعبدالرحمٰن الداخل ہے صلح کا ڈول ڈالا سلح کے اقد امات میں اپنی مٹی شنم ادی جولیانا کو امیر کے عقد میں دینے کی چیش کش کی عبدالرحمٰن الداخل نے جولیانا ہے شاوی کی تو حامی نہ مجری اله تشارلیمین ہے رکح کرلی۔

امیر میدالرش کے باتھوں نے کو دوبالاتاریٹی قلست کے مداوہ شار کیمین کے دائس پر قطم اور انقام کے چھینے ہیں۔ نٹائنین کو اندھا کرواکر ملک بدر کرویٹا شار کھین کا پہندیدہ اقد امر ام بیتھ سدیا موت ، عیسائیت یا پھائی شار گئین کے کروار میں نشوقہ ہیں وواداری کا گزرتھا نے فراخ ولی کا عضر شار کھین نے جس کلیسائی قل نظری اور اجارہ واری کوفروغ ویا اور یورپ میں پایائیت کی جو بناذ الی تھی وہ 1632 ویش شیلے لیو پر کرچین ہولی آفس (اوار ہ امتساب) کی طرف سے تائم کروہ تقد ساور تعرکھری نظر بندی کی سزا کے ساتھ اسپنے عروج رِینَّیُ گُلُ عَشْور ما بِر فلکیات علی لوده تصور صرف اس قدر تقا کرده مورج کے بجائے زشن کو متحرک قرار دیتا تھا جواس وقت کی میسائیت کے نظام نظرے متصادم اور کفر دیڈیال تقا۔ ای طرح ہوئی آفس کے ایک اور فیصلے کی روے شہور فلاسٹر جارڈ یؤ بردؤ کو 603ء میں زندہ جلاد یا گیا تھا۔ ایک اور دائشور لیوڈ دشو شیلی دیک 3616 میں بھائی دی گئی۔

شار کیمین نے اپنے عمید را با نے اور مابعد تاریخ اور نساوں پر جواثر اسم ترتب کے ان
سے علوم ، سائنس چیتن اور بعرب پر تہ نی ترق کے دروازے بند ہو گئے علمی کاوشوں ،
سائنسی نظریات اور افلسفیانہ نیالات پر چرچ کی طرف سے شدید سزا اکا کے خوف نے
بعرب کو جہالت کی تاریخی شرف ڈبو نے رکھا۔ شار گئیتن کے تاریخی اثرات کے تعین میں
بیرب کی جرار سالہ جہالت در نظر رکھنی ضروری ہے کہ آس طویل تیرہ شی کا آناز ہم حال فاتح
بیرب فاتح اظفم اور عیسائیت کے نجاب و بہندہ میکنس شار کئیتین کے ہاتھوں ہی ہواتھا۔
بیرب فاتح اظفم اور عیسائیت کے نجاب و بہندہ میکنس شار کئیتین کے ہاتھوں ہی ہواتھا۔
بیرے عمید الرحمٰن الداخل اور شار کیمین کی مختصر خایت۔ اب جب کہ ہر دونوں کے

یہ ہے عمبدار حمٰن الداخل اور شار کیے بین کی گفتھر کا بہت۔ اب جب کہ ہر دونوں کے حقائق پیلو بہلوں سنے ہیں تو مغرب کے مؤرشین سے موال ہے کہ موا انتخابی موثر شخصیات کی فہرست میں شامل کیے جائے کا اصل حق دارگون ہے۔ عمبار کش الداخل یا شار کیے بین ؟؟؟ جو جاہے آ ہے کا حس کر شیر ساز کرے

تاریخ کاسب سے بڑاالمیہ یی ہے کہ اے بہر حال تاریخ وانوں کے ہاتھوں تی کیے جاتا ہے۔ مشتہر اور اکثریق آراء پر آفلیق حقائق قربان ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گئے جاتا ہے۔ مشتہر اور اکثریق آراء پر آفلیق حقائق سے عاری اقوام کے المیوں میں سے ایک المید یہ بی ہوتا ہے کہ ان کا بی اماس اور مونا بھی مشتبہ، شماز ما اور منی بمن جاتا ہے۔ اس میں داکٹر ہارٹ جیسے مؤرخ کھاریوں کا تصور کم اور اقوام پر طاری مسلسل خوا بیرگی اور مد ہوئی کی اور مد سے این جگاری ملک مقائق خوا بیرگی اور مد ہوئی کی اور مد ہوئی کی اقد مور کی اقد ہوئی کی اور سرحی این جگاری مسلسل خوا بیرگی اور مد

انساف کی خاطر موسر فہرست شخصیات کی فہرست میں کم از کم امام انظم ایو عنیف عبدالرحمن الداخل ،این تیب امام خزالی ،امام رازی ،این بینا ،البیرو فی ،الخوارزی اور ساطان صلاح الدین ابو کی وضرورشال کیا جانا جا ہے تھا۔

# کوہ اکیس ہے واپسی

اندلس میں مسلمانوں کی فاتحانہ آید کے حقیق محرکات کو چھیانے کے لیے پور بی مؤرتین نے بہت کوششیں کی ہیں اور جن مسلمانوں نے ان تصنیفات ہے استفادہ کیا ہے وہ بھی اس دُھند کے پارنہیں دکھ سکے جوان کے بروپیگنڈے نے تانی تھی۔وہ حقائق جن کا کوئی غیرمتعصب مؤرخ انکارنہیں کرسکتا، یہ تھے کہ ہسانیہ کے باشندے گاتھ حکومت کے انداز حکمرانی ہے تنگ آئے ہوئے تھے۔حکمرانوں کے پیش وعشرت، یا در یوں کی جنونیت، عمّال کا عوام ہے نمااموں جبیبا سلوک اور نیکسوں کی مجر مار نے ان کواہے یا دشاہوں ہے تتفركر ركھاتھا۔ دوسري طرف و ومسلمان فرمانرواؤں كےعدل وانصاف مسلمان مما لک كى ترتی وخوشحالی اورمسلمان معاشروں میں غیرمسلموں کے حقوق کی یاسداری ہے نہایت متاثر تھے اور مسلم فاتحین کے فراخدلا نہ سلوک کے سبب وہ انہیں قدرومنزلت اور محیت وثیفتگی کی نگاہ ہے دیکھتے تھے۔ یہ بالکل ایس صورتحال تھی جیسے آج کل جمارے ہم وطن امریکا کی 51ویں ریاست بن جانے کی باتیں ارمان کے ساتھ کرتے ہیں، چنانچہ جب ہیانوی سلطنت کے سربراہ کی طرف ہے اپنے ایک ماتحت کی بیٹی کے ساتھ بدکارانظلم کے بتیج

میں طارق بن زیاد کو ہسیانیہ ہر حملے کی دعوت دی گئی اوراس نے 92 ھے کی شب قدر کے ایک دن بعد 28 رمضان السارك (19 جولائي 711 م) كووادي لكه كے ميدان ميں نا قابل فراموش کارنامہ انجام ویتے ہوئے شاہ ہیانیازریق (راڈرک) کی ٹڈی دَل افواج کو ایک انتلاب آفریں اور عبد ساز شکست ہے دوجار کیا تواس کے بعداس کواندلس میں آ گے بڑھنے میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی۔اس کی بہادری ،انتظام کی غیر معمولی قابلیت اور اسلامی جنگی اصواوں کے مطابق مفتوحین ہے مثالی سلوک کی بدولت ہیانید کی زمین اس کے لیے اپنی آ تکھیں بھیاتی چلی گئی اور چنداقتد ار پرستوں کے ملاوہ کوئی اس کی راہ میں مزاتم نہ ہوا۔ ویٰ بن نصیر کی آیہ کے بعد تو غازیان اسلام سیل رواں کی ماننداندلس کو فتح كرتے :و عُ كوہ البرتات ( كو و البس ) كومبوركر كے فرانس تك جا بينچے۔ فاتحين اندلس کے اولین کا پیشکر فرانس کا جنو لی علاقہ فتح کر چکا تھا کہ موسم مرمانے آلیا۔ عرب سے صحرا نشین سر دی کی شدت اور سامان رسد کی قلت کی وجہ ہے واپس کو والبر تات پر آ گئے جواتیبین اور فرانس کے درمیان حد فاصل تھا۔مویٰ بن نصیر نے فیصلہ کیا کہا گلے سال فرانس کو فتح کر کے سوئز رلینڈ ،ہنگری اور آسٹریا ، کچر قسطنطنیہ ہے متصل یور کی ممالک ، بلغاریہ ،رو مانیہ اوراٹلی کو فتح کرتے ہوئے مشطنطنیہ پنیوں گا اور پورپ کی فتح کی تحمیل کر کے مسلمانوں کے دارالخلافیہ دمشق تک زمینی رسائی کومکن بنا چھوڑ وں گا۔مویٰ اورطارق کے ہمراہیوں کے بلندحوصلے اورا بیانی طاقت کو د کھتے ہوئے یہ بات کچھ بھی مشکل نہ تھی ۔۔۔۔۔لیکن اس ے پہلے کہ اسلام کی کرنیں اس بورے براعظم کوروش کرتیں مرکز کی طرف ہے موکیٰ اور طارق کو فتح پورپ کی مہم روک کر واپس دشق آنے کا تھم ہوا۔اس تھم نے نہ صرف ان کی اولوالعزی کوافسر دگی ہے بدل دیا بلکہ اس خطے کی نقد پر کوہمی ساہ کردیا۔ تخت دمشق پر فائز حکمران سلیمان بن عبدالملک کی انابریتی اور کوتا ہ نظری نے اندلس اور سندھ کے فاتحین ک

کارناموں ہے مسلمانوں کو مستیقی ندہونے دیا، جس طارق بن زیادہ نے اندکس کو فیج کیا ہے۔

ہے لیخی 711ء ای سال عرب کا فوجوان شخیرادہ تحدین قاتم سندھ اور ملتان تک جا بائیا گئی ۔

مسا۔۔۔۔۔۔ گر حکمران وقت کی کو تاہ ہوی نے ان خطوں کی تقدیر کو ایچ نامہ انمال کی مسلم دیا ہے۔

ملرح سیاہ کردیا۔ اس نے اندکس اور سندھ کے نظیم فاتیوں کو وائی بیا کر قیداور موت کے حوالے کردیا جس کے بعد ان ملاقوں میں صدیوں تک اسلام کی جیڑی قدمی رک گئی اور مصدیوں تک اسلام کی جیڑی قدمی رک گئی اور مشرق یوب کو جیٹی جسلم فاتیوں نے فیچ کیا گئی ہوب کو جیٹی مسلم فاتیوں نے فیچ کیا گئی ہوب کو جیٹی ایس کو فیچ بیان کا میابیال نے شن تک محدود ہیں اور قرون اونی سے مسلم فاتیوں کی طرح آنسانی ولوں ان کی کا میابیال نے شن تک محدود ہیں اور قرون اونی سے مسلم فاتیوں کی طرح آنسانی ولوں کے دور کئی کر داور اشاعب اسلام کے شوق میں بہت فرق میں مہت فرق میں میں مہت فرق میں دیا سے محدول کے جا سے تیں۔

# اٹلی کے دروازے پر

پہلی صدی جری شرامی کی من اصراد طالب اور طارق مین زیاد کی بیڈوا بیش تھی کرد وہ طلی
یورپ سے مما لک کو فتح کرتے ہوئے شطاطنیہ آئیں اور پھراس فوابسورت کیلینے کو اسلائی
ممالک کی انگشتری میں بڑ کے وشق پیٹییں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پوری شہورگی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لیکن اس کے
انقر بیا 1000 سال ابعد جب ساطان تھ فاق نے فتط طفیہ فتح کر کیا اور اس رکاوٹ کو مجبور
کرنے میں کامیا کی حاصل کر لی جو یورپ سے شرقی ورواز نے پر گڑ کی ہوئی تھی تو ایملس میں
کرنے میں کامیا کی حاصل کر لی جو یورپ سے شرقی ورواز نے پر گڑ کی ہوئی تھی تو ایملس میں
بھر مسلمانوں کو اپنے اسلانے کی تیمنا پوری کرئے کا موقع کی گیا ہے بھر ان کی تکمرانی تھی جو یورپ کا جو بی اور جو ب مغربی خط تھا اور اگر شرق سے مٹائی
بھر بیکن اور جنوب و جنوب مغرب سے بہیا ہیے سملمان یا خار جاری رکھتے تو درمیان ک
بھر بین اور جنوب و جنوب مقرب سے بہیا ہیے سملمان یا خار جاری رکھتے تو درمیان ک

بيل لكعاجا ديكا بكر سلطان ثمر فارق في 857ه هي من شطنطنيد فق كيا-اس كر بعد سلطان في يورپ مسلسل بيش قدى جاري ركي حق كمه بمادي الثانية 885ه مير اس کے ایک مشہور جرنیل احمد کرک یا شانے پہلی مرتبہ اٹلی کی سرزمین پر فاتحانہ قدم رکھا۔ یہاں اس ہے قبل کوئی عثانی محامد نہ پہنچا تھا۔اوٹرانٹو اٹلی کے جنو بی ساحل پر واقع اہم بندرگاہ تھی اوراس کامحل وقوع کچھالیا تھا کہ اٹلی کی فتح کے لیے اس پر قبضہ کرنا ضروری تھا۔ بیشہرایے محل وقوع کے اعتبارے گویا ٹلی کا دروازہ تھا۔اس سے اگلے سال سلطان محمد فاتح کسی بری مہم کے لیے زبردست تیاری کرر ہاتھا۔اس کی عادت بھی کہ وہ اینے ارادوں کو کمل طور برراز میں رکھتا تھا اور اس کے بڑے کمانڈ روں .... مثلاً احمد کرک یاشا فاتح کریمیا،عمریاشا فاتح وینس جمود یا شامیح یا شاوغیره جن کا شاراس وقت دنیا کے بہترین جرنیلوں میں ہوتا تھا .... کوبھی معلوم نہ ہوتا کہ حملہ کسمت کی طرف ہونے والا ہے۔ وہ جنگی معاملات میں راز داری کی اس حد تک یا بندی کرتا تھا کہ ایک مرتبہ جب کسی مہم کے لیے فوجیس جمع ہونے لگیں تو اس کے خاص کمانڈروں میں ہے ایک نے ہمت کر کے اس سے بوجھا دراصل کون ساشہر یا ملک پیش نظر ہے؟ اس نے بے نیازی سے جواب دیا: "اگر میری ڈاڑھی کے ایک بال کوبھی اس کی خبر ہوجائے تو میں اے تو ژکر آ گ میں ڈال دوں۔'' کین بہرحال عام خیال یہ یایا جاتا ہے کہ غالبًا روم برحملہ کی تیاریاں ہورہی تھیں کیونکہ اوٹرانٹو کی فتح سے سلطان کے لیے اٹلی کا درواز وکھل کیا تھااورموقع آگیا تھا کہ وہ اینے آباء واجداد کی فتح روم کی دیرینه خوابش پورے کرلے .....لین اچا تک 3 مئی 1481ء مطابق 4 ربيج الاول 886 ھ كوجبكه وه صرف 51 برس كا تھا اورا ہے كو كَي عارضه بھي لاحق نہ تها، اس كا انقال موكيا -نبيس كها جاسكتا كه اگروه زنده رمبتا تو الطّي سال كيا چيْن آتا ـ بہر حال فاتح کی موت نے پورپ کو بچالیا اور اس کی جان میں جان آئی۔

یورپ اس سے اس قد رمزموب اور خوفز دہ قعا کیہ ولانا ابوالحس ملی ند وی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب' انسانی و نیاپر سلمانوں کے موت وز وال کا اثر'' کے سفحہ 216 پر کلھا ہے کہ سلطان محمر فاتح کے انتقال پریایائے اعظم نے بشن مسرت منانے کا حکم دیا اور فریان صادر کیا کہ بیسائی ندہب کے تمام پیرو کارتین روز تک مسلسل شکرانہ کی نمازیں پڑھیں۔''انداز ہ کیا جاسکتا ہے کہ بوپ کو پینوشی اپنی راجد ھائی ہاتھ ہے جاتے و کچھ کرنچ جانے پر ہی ہوسکتی تھی ۔مؤٹیین کےمطابق اس وقت اٹلی کےعلاو وکوئی ابیا اہم بدف نہ تھا جس کے لیے سلطان جیسے قابل جرنیل کو اہتمام ہے تیاریاں کرنی پڑتیں نیز ہیانیہ میں مسلمانوں کو در پیش مصائب اور تقمین صورت حال کے پیش نظر اس بیدار مغز سلطان ہے کہی تو قع کی حا ر ہی تھی کہ وہ لتے یورپ کی مہم کوشر تی جانب ہے جلد آ گے بڑھائے گا تا کہ ہسیانیا اور اس کے معاون عیسائیوں مر د باؤ ڈالا جا سکے۔سلطان کی موت کے بعد نہ صرف اٹلی ممالک اسلامیہ میں داخل نہ ہوسکا ( سلطان کے میٹے بایز پد ثانی نے اوٹرانٹو سے عثانی افواج واپس بلاكراے اٹلی كے حوالے كردياتھا) بلكه اپيين كے عيسائی بھی ديگريور يي ممالك كی امدادے زور کچڑتے گئے اور سلطان کی وفات کے 11 سال بعد 897ھ/1492ء میں غرناط میں ملمانوں کی حکومت کا جراغ گل ہوگیا۔ پورپ نے ہیانوی مسلمانوں کے چیوڑے ہوئے ملوم وفنون ہے خود کو آ راستہ کیا اور آج اس کے فرزند زمین کی سطح اور سمندر کا سینہ کنگالنے کے بعد ستاروں پر کمند ڈ ال رے ہیں۔

ہیا ہے کے متعوطی واستان جواس شعون کا دومرااہم بڑتے ، بڑی وگواٹن ہے۔ اندگس میں جب خلافت ، خوامیہ تتم ہوئی تو تمام بڑریو فہا ہے اندگس میں چھوٹی چھوٹی الگ انگ خودخار اصلاح مسلطنتیں ہوئم جوگئی تیس۔ ان میں ہے برایک کا سربراہ مجمتا تھا کہ مسلمالوں کی بقاورتر تی ای کی عوصت پر موقوف ہے چنا چھوان معلی گل تیم سربراہ دول بیسے برایک ایٹ آ ہے کو دوسرے ہر تجھتے ہوئے اس کی نخالف برآ الدور برتا تھا۔ اس صورت حال ہے میسان یا دشا دول نے خوب فائدہ اضایا اور اپنی مدود کو وشنی کرتے

ہوئے اسلامی رقد کو کم ہے کم کرتے گئے۔ مرابطین اورموخدین کے زمانے میں ان مسلمان ر پاستوں میں اتحاد کی شکل پیدا ہوگئی تھی مگر یہ عارضی ثابت ہوئی اوران کے بعدا یک مرتبہ پھرعیسائی فرمانروامسلم سلطنت کا حصد دیاتے اورا بے مقبوضات بڑھاتے چلے گئے ۔اس ونت عذاب بدقها كدا بك طرف تمام يورب مسلمانوں كوجز ہے اکھاڑ پھيئنے برمثنق اورمسلم کشی کے جنون ہے مغلوب تھا اور دوسری طرف مسلمانوں کے حکمران بھی ایک دوسرے کے حانی وشمن اور خون کے بیاہے تھے۔ان کے لیے حریف مسلمان کا قبل کھیل بن چکا تھا اورمسلمان کی جان لیتے ہوئے ان کی تلوار ذرانہ پچکیاتی تھی۔مصیب بالائے مصیب بھی کہ ہرمسلمان رئیس دوسر ہےمسلمان رئیس کوتناہ و ہر بادکرنے کے لیے ممو یا کسی عیسائی بادشاہ ہے اس کی من مانی شرائط پرید د طلب کرتا تھا اور برا درکشی کے اس المناک منصوبے میں کامیاب ہونے کے بعد مفتوح کے بعض علاقے اور قلعے مددگار میسائی باوشاہ کی نذر کرویتا۔ اس طرح میسائیوں کا کام خودمسلمانوں کے ہاتھوں پورا ہورہا تھا اور وہ ان کی ٹالائقی اور تماقت پران کی چنچ ٹھونگ ٹھونگ کرانی مقبوضات بڑھاتے جارے تھے۔مسلمانوں پر ذلت اورخواری اس حدتک طاری ہو پکی تھی کہ پیسائیوں ہے معاہدے اور ان کوٹراج کی ادائیگی اورقلعوں کی سپردگی میں تو کوئی عار نہ محسوں ہوتا تھا مگرا بے مسلمان بھائی ہے معاہدہ كرنے ياس كے ساتھ اتحاد كرنے ميں انہيں شرم آ زے آتی تھي۔ چنانچہ بين ان دنوں جب عثانی محامدین ملک پر ملک فتح کرکے ان کی مدد کو آنا حیاہ رہے تھے، اپسین میں مسلمانوں کی سلطنت سمٹ سمٹ کرغر ناطہ میں محدود ہور ہی تھی۔ ( از راہ کرم ان سطروں کی عصر حاضر کے حالات ہے کسی طرح کی مطابقت''محض اتفاقی وا تعہ''سمجیا جائے اور کسی تتم کی عبرت باسبق آ موزی کوقریب نه سختکنے و ما جائے )

#### غرناطه کے ٹکسال میں

دوجنو نيول کاا کٿر:

جوابوں کہ ایسی میں قبط لیداور افرون وہ میں اُن پر پاستوں پر جوآ کہی میں اُن قرار تئی
تھیں، پالٹر تیب فرق بینڈ اور مک از ابتا اعمران ہوئے۔ یہ دونوں مسلمانوں کے بارے میں
تھے۔ متصب واقع ہوئے تتے اور اس انتخاب پٹی انتہا کوئٹی گیا جب 874ھ /874ء 
میں ان دونوں کے بتاہ دی تھی اور اس انتخابی کی باتہا کوئٹی گیا جب 874ھ /874ء 
میں ان دونوں کی جاری کی سے اسامی سلطنت کا نام وشاں مناد بنا چاہیے اور بیمال تم کھائے کوئٹی امران دندہ و تیجون کا میان کر تھے ہوئے کہا
تیک سلمان زندہ و تیجون کا چاہیے۔ موٹر مین نے ان دونوں کا کرواز بیان کرتے ہوئے تکھا
کی جائے ہیں وور کرنا کرواانتہا کی حرائیں اور میں کی ضائع کی میروی یا سالمی مجاور کی کہا تیسی کی فضائیں کی میروی یا سالمی مجاور کی کہا تیسی کی فضائیں کہ وجب کی ایسی کوئٹی ۔ میروی کو اسامی مجاوری کوئٹی کے بیان بوری تھی کہ اور کوئور ویوں کے بیان میں کہ کھی اس کے کہا تھی کہ کوئٹی کے میروی کوئٹی ۔ میروی کوئٹی کے دوری کوئٹی کے دوری کوئٹی کے دوری کوئٹی کے دوری کوئٹی کے میروی کوئٹی کے دوری کا کرواز میان کا کوئٹی کے دوری کوئٹی کے دوری کی تھی کہ کوئٹی کے دوری کا کرواز کیا ان کے خلاف

اپنی فوجوں کو بڑھکانے کے نت سے طریقے اختیار کرتی تھی۔ بھی اپنی فون کے کمیوں اور میں اور میں اور اور ایک فوجوں کو بروہ آج تک اینینی دارالکومت میڈرڈ کے شاہی المحنی شاند میں بیکھی جائتی ہے۔ اپنیا آئی زرو پوش کشتر سے دومیاں وہ ایک بچاہ کے دارے بال بال بنی مسلمانوں کے بناے ہو سے میں اور پرشکو وکانات اس کی آگھوں میں ناری طرح کھیکتے تھے۔ ایک مزید الحمراء دیکھنے کے شوق میں دو فرنا طرک استاج قریب آئی مسلمان مجاہد بن کے باتھوں گرفتار ہوجائے۔ جوابیوں کہ وہ یہ کہ میں گور کے لئے کہ ایک کروہ کی گوریب تھا مسلمان مجاہد بن کے باتھوں گرفتار ہوجائے۔ جوابیوں کہ وہ چھر کیا۔ آئر اس کا فری است میں دفت کی جہت پر اس کا ب روز گار گل کا نظارہ کرنے کے لیے کہا تھی میں ہوئی ہوئی میں دفت پر کہا ہے۔ باتھوں کہ بیٹر اس کا فری رست میں دفت پر کہیں ہے۔ تہیں ہوئی کہا کہ بیٹر دن سلمانوں کی قید میں گزارتی۔ احتساب، او نااور سکے:

حاتا كدوه'' بلاجبرواكراه''اس الزام كواني مرضى سے قبول كرے۔اگرو دابيانه كرتا تولامتنا بي مذاب كاسلىله پچرے شروخ كرديا جا تارىمزاكى مدت اورنوعيت كابھى كوئى انگا بندھا ضابط يا دستورنه تفا، خستب اعلى صاحب ميسية وعمو ما جنون زده يا درى بوتا تقا ميسي صوابد بداس ماب میں حرف آخرتھی۔ان عدالتوں نے سبز رنگ کی صلیب کواینانشان بنایا تھا اورساراا ہیں اے دکھتے ہی ناک رگڑنے لگتا تھا۔ اپین کے نامی گرامی طبیب مگول سروتو کو ندہجی مدالت نے طحد قرار دے کرآ گ میں جلا دیا تھا حالانکداس کی طرف دوران خون کی دریافت کا کارنامہ منسوب کیا جاتا ہے۔ (منسوب کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ورهقیقت بیاسین کے مسلم اطباء کا کارنامہ تھالیکن امریکا کی دریافت اور دیگرملمی فنی اور تحقیق کارناموں کی طرح اسین کے مسیحیوں کے نام لکھ دیا گیا۔ واللہ املم بالصواب) احتساب کے قیدی کوفیصلہ سنانا ماسزادینا ایک دینی کام تنجھا جاتا تھااور جوال'' وینی کام'' کا سامنا کرنے سے بھاگ جاتا تو صدر محتسب صاحب اس کے یتنے کوآ گ میں جلانے کا تکم دے دیا کرتے تھے۔ بھارت کا بدنام زبانہ''یونا'' کا قانون اپلین کے متعصب مذہبی حكمرانوں كے اى نظام احتساب ہے ليا گيا ہے جس كے ليے بھارتی ماہرين كى ايك ٹيم نے خصوصی طور ہے اپنین کا سفر کیا تھا۔ ۔۔۔۔ لیکن تاریخ نے جس طرح اپنین کے سیحی حکمرانوں کی پیشانی پراہے کلنگ کا ٹیکہ قرار دیا ہے ای طرح کا تذکرہ موجودہ بھارتی تحمرانوں کے بارے میں بھی ہوگا جس پر ہندومؤرخین اوران کی آیندہ نسلیں شر مایا کریں گی۔ آج کل مظاہروں میں جویتلے جلائے جاتے ہیں افلب سیے کہ اس کا آغاز مجرم کی غیرموجودگی میں سزا کے اجراء کے اس طرایق کارہے ہوا تھا۔ ایثار کا نظیر مظاہرہ:

اس وقت سلطنت نمر ناطه میں جو قرطبه اور دیگرشہروں کے مقوط کے بعداس سرزمین

میں سلمانوں کی آخری بناہ گاہ تھی سلطان ابوالحن فر مانروا تھا۔اُ ندلس کے سلمانوں کوطویل خانه جنگی کے بعدایک ایبار ہنماملاتھا جس پر وہ متفق ہو کئے تھے۔ پشخص قابل سیہ سالاراور بہترین نتظم تھااوراس ہےامید کی جاسکتی تھی کہ بیمسلمانوں کا نجات وہندہ ٹابت ہوگا۔اس کی تخت نشینی ہے مسلمانوں کو کس قدر تو قعات تھیں اس کا انداز ہ اس واقعے ہے لگایا جاسکتا ہے کہ اس کا بھائی محمد بن سعد جو الزغل کے نام ہے مشہورتھا بالقہ میں اپنی امارت قائم کر چکا تھا۔ عیسا ئیوں نے ان دونوں کولڑا نا جا ہا گر الزغل کمال ہوشیاری ، وسیج انظر فی اور ایثار و قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراغرناطہ پہنچااور بھائی کے ہاتھ پر بیعت کرکے وثمن کی حال کو ناکام بنا دیا۔ کاش! طبیعت کی ایسی سلامتی کا مظاہرہ بعد کے حکمران بھی کرتے تو مسلمانوں کو بیدون نه دیکھنا پڑتا کہ آج ان کی فتح کردہ سرزمین پراللہ کا نام لینے والاقتم کھانے کو بھی کوئی نہیں ہے۔سلطان ابوالحن کی قیادت میں مسلمان سارے جزیرہ نمائے أندلس سے سمٹ كرغ ناطه ميں جمع ہو گئے تھے اور موت وحیات كى جنگ كوسا منے د مكھ كرا بني گزشته غلطیوں کی تلافی کرنا جاہتے تھے۔فرڈیننڈ نے سلطنت غرناط کے خلاف زبردست تیاریاں کرنے کے بعد 880ھ میں (یعنی سلطان مُمد فاتح کی وفات ہے 6 سال قبل) سلطان ابوالحن کو خط لکھا کہ اگر خیر جاہتے ہوتو بلاتو قف ہمیں دیے جانے والےخراج کی مقدار کی اطلاع دو۔ابوالحن کی جگہ اور کوئی حکمران ہوتا تو اس ذلت آ میز مطالبہ کومنظور کرنے اور دنیاوی زندگی کی چندساعتوں کی جھیک حاصل کرنے میں دیرنہ لگا تالیکن اس نے فرؤیننڈ کواپیا دندان شکن جواب دیا جوتاریخ میں یادگارر ہے گا۔اس نے لکھا:''غرناطہ کی نکسال میں اب خراج کے سکے ڈھالنے کی بجائے فولا د کی ایسی تکوار س تیار ہوتی ہیں جو عیسائی گردنیں اڑا سکیں۔'اس جوانمر دانہ جواب نے فرڈینٹر اوراس کی ملکہ کومبہوت کردیا حالا نكه صورت حال بيتحي كه جس وقت سلطان ابوالحن تخت نشين بواتها، اس وقت سلطنت

فرڈیننڈ اور ازابیلا جو دونوں مل جل کر حکومت جلاتے اور فیصلہ کرتے تھے ،اس ببادرانہ جواب کوئن کر کئی سال تک جنگ کی ہمت نہ کر سکے لیکن ان کی جنگی تیاریاں جیکے چیکے ہے جاری تھیں۔ آخر کار ہمادی الاولی 887ھ ( سلطان مممہ فاتح کی وفات کے اگلے سال) سلطان ابوالحن کے پاس خبر پیچی کہ فرؤ مینڈ کی سال کی تیاریوں کے بعدایک ایسے لشکر جرار کے ساتھے نمر ناطہ کی طرف روانہ ہواہے جس میں بورپ کے مختلف ملکوں کے نامور سیدسالار بھی شامل ہیں اور ان کو بڑے یا در یول نے سریر ہاتھ پھیر کر برکت دی ہے اور تمام براعظم یورپ میں یا دریوں نے دعا کیں مانگی ہیں کہاس مرحبه اُندلس ہے مسلمانوں کا نام و نشان منانے میں کامیانی حاصل ہو۔سلطان ابواکسن ان لوگوں میں ہے ندتھا جے اس طرح کی با تیں پریشان کرسکیں۔اس کےمجامدانہ جذبات کو بہن کرمزیدمہمیز ملی اوراس نے غرناطہ میں محصور ہونے اور میسائیوں ہے دب کرلانے کی بحائے فیصلہ کما کہ خود آ گے بڑھ کران جنگجوؤں کا سامنا کرنا جاہے جنانجے سلطنت فرناط کی سرحد پراوشہ نامی شہر کے قریب 27 جمادی الاولیٰ 887 ھوگوایک زیردست جنگ ہوئی۔مسلمان جان تو ژ کرلڑے اور فاتحین اُندلس کی باد تا ز وکرتے ہوئے فرڈینٹڈ اورازامیلا کے متحد ولشکر کوشکست فاش دے کر پسیا ہوئے پرمجبور کردیا لینظیر اسلام کو کیٹر تعداد میں مال نثیرت ہاتھ آیا اور مسلمانوں کے حصلے اس فٹنے کی خبرس کر بلند ہوگئے لیکن مٹین اس تاریخی ملے میں جب لوشہ کے میدان میں سلطان اور کھن جیسا بہادرسالار مسلمانوں کی بقا کی جنگ میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے اسپنے حریف کو تکلب و سے کربھائے پرمجبور کرر ہاتھ اغراط میں سلطان کا کم انسیب میٹا ابو عبداللہ باب کے خلاف سازش کے تانے ہائے مئن ریا تھا۔

## بدنصيب حكمران

ابو مبدالله تارخ اسمام کا دو بر گل او در براسب محمران به بوا بین ایتمان کراتو تول کی بنا پر پورپ سے سلمانوں کے افران اور ایسے بلمی داخلاقی بر محکری و بیای زوال کا خاہری سب بنا جس نے آئ تک بمیں ذات کی گھائیوں بھی جنگئے کے لیے چھوڑر کھا ہے۔ اس کے والد سلطان ایوائیس نے اوٹھ کے میدان میں بیسائیوں کے حقدہ دکھرکو کھکست فاش و کے رسلم اچین کے بقاء اتفاء اور مثاق خانے کی امیر دوش کر دی تھی گئیں ایجی وہ میدان بڑگ میں بیسائیوں کی الشوں کے درمیان گھوستے ہوئے آئیدہ و کے منصوب بنائی ربا فقا کہ بھی میں بیدول ڈگار فیر میر نے اور میں کا کی گئی کہ اس کے لاک نے فور کا لئے پر فیند کر کہ اپنی خود مختاری کی اتفان کردیا ہے۔ مسلمانوں کے پاس دوہ کی گئی شرورت نے تھی کی کوک یا ہے کہ بعدای نے بڑا دور کر چاہ تھا جیکہ اے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نے تھی کیونکہ باپ کے بعدای نے بڑا دور کہ چاہتا تھا۔ (تھوٹ ہی ہو سے بعد ساخان ایوائین فائے سے معدورت ہو تھے کہ اس

وسیع سلطنت اس کے حصے میں آتی مگراس کے کردار کے مطالعے ہے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے اعمال کی شامت اس حکمران کی مجسم شکل میں ان پرمسلط ہوگئی تھی اور جہاں کہیں بہتری کی امیدیدا ہوتی وہ الے نتم کرنے کے لیے پہنچ جاتا۔ سلطان ابوالحن کی ہے ہی اور مجبوری کا انداز واس ہے کیا جاسکتا ہے کہ دشمن پر فتح یا لینے کے یاو جودو وواپس گھر بھی نہ جاسکتا تھا، بالآ خرکو کی حیار ہ کارنہ یا کروہ مالقہ حیلا آیا اور یوں مسلم اپنین اس نازک وقت میں ووحصوں میں تقسیم ہوگیا۔نصف مشرقی حصہ میں بیٹا اور نصف مغربی حصہ میں باپ حکمران تھا۔اس حچیوٹی سی حکومت کوصو بوں اورٹکڑ وں میں بٹتے دیکھ کرنیسائیوں کے منہ میں پانی بھرآ یا۔ان میں اندلس پر دوبارہ قبضہ کرنے کی (Re-Conquista) تح یک زور پکڑ گئی، چنانچہ اشبیلیہ (اشبیلیہ اور قرطبہ سالوں پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جا کیکے تھے لیکن ان کی نااتفاتی ختم ہونے میں نہ آتی تھی ) اور ملحقہ ریاستوں کے میسائیوں نے متحد ہوکر سلطان ابوالحن کے زیرانتظام علاقہ مالقہ برحملہ کیا۔ بہادر سلطان نے اپنی عسکری قابلیت اور ماتحت محامدین کی ہےجگری کےسب ایک مار کچر بہترین جنگی صلاحیتوں کا مظاہر و کیااوراشبیلیہ کے حاکم کو دو ہزار سواروں سمیت زندہ گرفتار کرلیا۔ باقی میدان جنگ میں مارے گئے یا بھا گئے پرمجبور ہو گئے ۔ لیکن اس مرتبہ بھی مسلمان ابھی اس فنج کی خوشی بھی نہ منایائے تھے کے خبر آئی جیسے ہی مسلمان لشکر دشمن ہے مقالے کے لیے مالقہ ہے باہر اُکا ہے، حرص و ہوں کا پیکرابوعبداللہ مالقہ ہر قبضہ کے لیے فشکر لے کر پینچ گیا ہے۔اب سلطان ابوالحن کے یاں پر ہاتھ اٹھانے کے علاوہ کوئی جارہ نہ تھا۔ چنانچہ اس نے واپس آ کراس کا وہاغ درست کرنے کی ٹھانی۔ ابوعبداللہ کوشکست ہوئی اور بید بواندا قتد ار برست بھاگ کرغرناط چلا گیا۔ کچھ دنوں کے لیے سکون ہوا اورمسلمانوں کو دم لینے کی مبلت ملی تو ابوعبداللہ کو میسائیوں ہے جہاد کا شوق جرایا۔اس نے فوجیس تیار کر کے لوشنیہ پرحملہ کیا۔مقامل میں میسائی سیہ سالارتج یہ کار جنگ آ زماتھا اس نے ابوعبداللہ کو دھوکہ دیا حملہ کے وقت اس کو آ گے جانے دیااور جب بدلوٹ مارکر کے مال نٹیمت کے ساتھ واپس ہور ہاتھا تو راستہ میں ا یک درہ میں گھات لگا کر جاروں طرف ہے گھیر کرحملہ کیا اور اس کے بمراہیوں میں ہے اکثر کُوْل کرے اس کوگرفتار کرابیا اور بیصد ذلت ورسوائی فرڈیننڈ کے یاس بھیجے دیا۔ بینجبرین کر اہل غرناط نے جواس کے حریصانہ اور باغیانہ مزاج ہے ننگ آئے ہوئے تھے، سکون کا سانس لیا اورسلطان ابوالحس کے پاس بینچ که غرناطه کا انتظام سنجالے اورمسلمانوں کے بھکیاں لیتے وجود کو عالم نزح ہے نکالنے کی فکر کرے ایکن مسلمانوں کے مصابح ابھی فتم نہ ہوئے تھے اوراس کی بڑی وجہ بھی کہ پورے اپنین سے شکست کھا کرمحدود رتبے میں محصور ہونے کے باوجود بیانی حالت بدلنے پرتیار نہ تھے۔ تاریخ کا بظر غائر مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ جن دنوں ان کے قدموں تلے ہے زمین تھنچ رہی تھی اورغر ناطه آخری سانسیں لےرباتھا،اس وقت بھی و ومنصب و مال کی حرص چھوڑ نے اوراتحاد وا تفاق کی خاطر اینے مفاوات کی قربانی دینے پر تیار نہ تھے۔ان پر عذاب اللی مسلط تھا،ان کے جان و مال کو ہر وقت وغمن سے خطرہ لاحق رہتا تھا، لیکن چربھی انہوں نے اپنی نفسیاتی حالت کو نہ بدلا۔ وہ روتے تنے اور دعا کیں مانگتے تنے، تدبیریں اورمشورے کرتے تنے لیکن اپنے مزاج بداورفطرت کج کو بدلنے برآ مادہ نہ ہوتے تھے۔ پخت مخدوش اورخوفٹاک حالات کو سامنے دیکھ کربھی مخض اس خاطروہ اقتدار کی ہوں ہے دستبر دار ہونے پر تیار نہ تھے کہ پیش و عشرت کےمواقع ہاتھ ہے جاتے رہی گے جنانحہ ہوا یوں کہ سلطان ابوالحن فالج کے حملے ے معذور ہوگیا، اس نے سلطنت سنبھالنے ہے معذرت کر کے گوشنشنی افتسار کر لی اور ا ہے بھائی کو جو' مهازغل' کے لقب ہے مشہور تھا تخت غرنا ط سنجالنے اور مسلمانوں کو کمل ہلا کت اور بربادی ہے بچانے کی جدو جہد کرنے کا حکم دیا۔ سلطان الزغل میں این آباء واجداد کی خو بوموجودتھی۔اس نے غرناطہ کی سلطنت ہاتھ آتے ہی ملک کا انتظام درست کرنے اور فوج کی ترتیب پر توجہ دی گر میسائی سجھتے تھے کہ اے موقع وینا خطرناک ہوگا۔انہوں نے عظیم الثان لشکر کے ساتھ حملہ کیا اور جنگ کے دوران ایک موقع ایبا آیا کہ وہ سلطان کے خیمے کے قریب پہنچ گئے ۔مسلمانوں نے اپنے امیر کوخطرے میں د کچے کرخود کوسنھالا اور پوری ہمت کے ساتھ دشمن برا لیے ہملیآ ورہوئے کہ بہت جلدلڑائی کا نقشہ بدل گیا۔عیسائی بدحواس ہوکر بھا گے اور ہزاروں لاشیں میدان میں چیوڑ گئے ۔ان حملہ ورعیسائیوں کے پیچیے فرڈینڈ بذات خودا کے عظیم اشکر لیے جلا آ رہاتھا۔ اس کو جب جنگ کا انجام معلوم ہوا تو آ گے جانے کی ہمت نہ پڑی۔ راتے میں مسلمان آ یا د یوں برغصه زکالتا ہوا اور آئیں تباہ و بر باد کرتا ہوا واپس چلا گیا۔اس جنگ میں تا کامی پر ا ہے یقین ہوگیا کہ مسلمان مقدار میں تھوڑ ہے ہی سہی لیکن ان ہے میدان جنگ میں دویدو مقابلہ اس کے بس کی بات نہیں ۔۔۔۔۔۔ ہشمشیر بلف مبدان میں نکل آ کیس تو آج بھی جزیرہ نمااندلس کوعیسائیوں ہے لے سکتے ہیں چنا نچیاس نے جنگی سرگرمیوں کوروک کر سیاست ومکاری ہے کام لینے کا ارادہ کیا۔اقتدار کا بھوکا ابوعبداللہ اس کی قید میں تھا۔اس نے اس کواستعمال کرنے کامنصوبہ بنایا اور بیوہ لمحہ ہے جہاں ہے اس داستان کے آخری اور دردناک حصے کا آغاز ہوتا ہے۔

# ناا تفاقی کی سزا

 107

تا تا تھا۔اس کے لیے یہ بہت بڑےاعزاز کی بات تھی کہ دشمن حکمران اسے اہمیت و تے ہں۔ایک دن فرڈینٹہ ہاتوں ہاتوں میں کہنے لگا:''سلطنت غرناطہ کے اصل وارث تم ہو، تمہارے چیازغل کااس پر قبضہ سراسر عاصبانہ ہے،اگر تمہیں اپناحق لینے میں کسی قتم کی مدو کی ضرورت پیش آئے تو ہمارے جملہ وسائل آپ کے لیے حاضر ہیں۔ دراصل ہم جا ہتے ہیں كه بم ميں اور بمسابه سلم سلطنت ميں بميشه خوشگوار تعلقات قائم رہن بھی بدائنی بايد مزگی نه ہو غرناط کا موجودہ حکمران کہنے کوتو مسلمان ہے گرمعاف کرنا بدوراصل مسلمانوں کو بدنام کرر ہاہے۔ ہمیں اس ہے کوئی ہدر دی نہیں البتہ جس قدر علاقہ اورعوام تمہارے قیفے میں آ جا کمیں ،ان ہے ہم دوستانہ تعاون کرتے رہیں گےاور کسی تئم کا نقصان ہماری طرف ہے انبیں نہ پہنچے گا۔'' ان باتوں نے ابوعبداللہ کے حریص دل میں سوئی ہوئی خواہش اقتدار کو پھر ہے بیدارکر دیا۔اس کے خیال میں اس کی اور اس سے زیادہ'' مسلمانوں کی فلاح'' اس چیز میں پوشیدہ تھی کہ وہ میسائیوں کی نظر کرم کے سائے میں رہیں۔وہ اگراہیے ہم مذہب سلمان بھائیوں کواینے حال پر چھوڑ ویتا تو وہ اپنے رسوانہ ہوتے جتنے بعد میں اس کے ہاتھوں ہوئے۔وہ زغل کی سر براہی میں رفتہ رفتہ انتخام حاصل کررہے تھے لیکن اے تو ان کی ترقی اورخوش حالی صرف اپنی حکمرانی اوران منصوبوں میں نظر آتی تھی جوفرڈ بینڈ نے اے''سبز باغ'' کے حسین گوشے میں لے حاکر دکھائے تتھے۔وہ فرڈینٹڈ سے رخصت ہوکر سیدها مالقہ پہنچا اورعوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کدفر ڈینٹڈ کی تمام تر حمایت اس کے ساتھ ہےاگر وہ اسے حکمر ان تشلیم کرلیں تو اس کے حملوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں ور نہ زغل کے زیرانتظام علاقوں برعنقریب قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ برد لی اور د نبایریتی کی ماری ہوئی قوم نے ذراسا بہلانے مجسلانے سے مسلمان امیر کی اطاعت کا عبد تو ڈکروشن کے با<u>ل</u> ے مہمانی کھا کرآنے والے نمیر فروش کا کہنا مان لیا۔ ابوعبداللہ فور أی مند حکمر انی سنبیال

کرا پناقبضہ مالقہ ہے باہرتک وسیع کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گیا۔

سلطان الزغل کو جب اس کی اطلاع ملی کہ دشمن کی قید سے جھوٹ کر آنے والا ایجٹ براہ راست تخت مالقہ برمتمکن ہو چکا ہے تو وہ اس کی بغاوت کے خاتمے کے لیے غرناطے نکانگراہے رائے میں ہی احساس ہوگیا کہاس مرتبہ عیسائیوں نے زیر زمین تیار یوں میں کسرنہیں چھوڑی ہے۔ اس نے ویکھا اندلس کے تمام عیسائی بیک زبان ابوعبداللَّه كم بخت كے ساتھ ہيں اوراسلامی لشكر كے خلاف برطرح كی كارروائی پر يوری طرح آ مادہ ہیں۔ غرنا طرکے قریبی مقام بیزین کے عیسائی ایے منظو رنظر حکمران کی حمایت اور مدد میں سب سے زیادہ بڑھ جڑھ کر حصہ لے رہے تھے، جنانچہ وہ الٹے قدموں واپس غرناط آ گیااور مالقداوراس کے نام نہادمسلمان باشندوں کوجنہوں نے خود ہی میسائی ایجٹ کواپنا فرمانروالتليم كرلياتها،اين حال پرچيور ويا-اب ابوعبدالله كى بارى تقى-اس في سلطان زغل کے ماس پیغام بھیجا کہ اگر لوشہ نامی مقام میرے حوالے کر دوتو میں آپ کے ساتھ ل کر فرڈیننڈ کےخلاف صف آ را ہو جاؤں گا۔اب اس مطالبہ میں جتنی معقولیت تھی وہ ظاہرے کیمن سلطان الزغل کے کئی ماتحت سر داراورعوام اس پر مائل ہو گئے کہ ایسا کرنے میں کیا حرج ے؟ بدا نمالیوں اور شہوت برستیوں کے سب اچھے اچھوں کی مت ماری گئی تھی جنانجہ ادھر لوشه بر( آج کل بیاتپین کاصوبه ہاورا ہے لوجا کہتے ہیں )ابوعبداللہ کا قبضہ وا۔ادھراس نے فرڈ بینڈ کو بلا بھیجااورخوداس کےاستقبال کی تیار پول میں مصروف ہوگیا۔لوشدہ فاعی لخاظ ہے سلطنت غرناطہ کا نہایت اہم حصہ تھا اور فر ڈینڈ کئی سال کی کوششوں کے باوجوداس کو بزورشمشیر حاصل نہ کرے کا تھا گرآج مسلمانوں کی اندلس میں بھکو لے کھاتی سلطنت کا یہ د فائل مورچه فرد واحد کی حماقت سے بغیر کسی خوزیزی کے اس کے قبضے میں آ گیا تھا۔ مؤرخین نے اس حادثے کی تاریخ جمادی الثانیہ 891ھ کھی ہے۔ اب ملمانوں کی آئی تھیں تھلیں اور انہوں نے دیکھا کہ یاغی شنرادہ تو ہم ہے وعدے پچھ کرتا ہے اور عملاً کچھ اور کرتا جارہا ہے۔ وہ شہراور قلع جو میسائی ان سے سالہاسال تك لؤكر حاصل نه كرسك تقے،اس نے چند دن ميں ان كے حوالے كرديے ہيں۔ان كو ہوش آ يا مرقدرت ان كوموقع دين برتيار معلوم نه بوتي تقى \_ دراصل جوتو مأكري طور رضيح اورغلط كا فیصلہ کرتے وقت اس معیار اور کسوٹی بڑعمل نہ کرے جوحق و باطل کے امتیاز کے لیے ہے تو بعد میں نقصانات کے ذریعے درست وغلط کی پیچان اے کوئی فائدہ نہیں دیتی کیونکہ ووتو ایے نقع د نقصان کو د کیور کر چلنے والی بن جاتی ہے، سیح اور غلط کی اس کو چندان فکر نہیں ہوتی، اس لیے قدرت بھی اس کی فکرچھوڑ دیتی ہے۔ابوعبداللہ ابغرناطہ کے قریب عیسائی آبادی میں بیٹھ کر غرناطہ پرنظریں گاڑے ہوئے تھا۔ عیسائی اس کے راتے میں پلکیس بچھاتے تتے اور وہ خود کو متعقبل میں أندلس كے ایسے حكمران كے روپ میں و كمير رہا تھا جے عيسائيوں كى حمايت حاصل تھی اور جو بےخوف دخطرطویل عرصے تک اس سرسبز سلطنت کی حکمر انی کے مزے لوٹ سکتا تھا۔ ادھراس کی ریشہ دوانیاں جاری تھیں اُدھر مالقہ کے باشندوں نے عیسائیوں کے خلاف بعنادت اورسلطان الزغل کی اطاعت کا ارادہ کر کے عیسائی حکومت کی خاہری علامات و نشانات کومنادیا۔ بین کرفرڈ بینڈ جورواداری ادر مجت کی باتیں کرتے نہ تھکتا تھا فوراً اے اصل روب میں آ گیااور عظیم الشان لشکر لے کرجس کی قیادت وہ خود کرر ہاتھا، مالقد کا محاصر ہ کرایا۔ ساعل کی طرف ہے جنگی جہاز بھی آ پہنچے اور اہل مالقہ محصور ہو گئے۔ سلطان الزغل ان کی اطاعت کا عبد سن چکا تھا۔ باد جود مشکلات کے وہ ان کی امداد کو نکا مگرا بھی وہ رائے میں تھا کہ ابوعبدالله موقع یا کراورغرناطه کوخالی دیکه کراس بر قابض ہوگیا۔سلطان الزغل یہ وحشتنا ک خبر س کرواپس لونا مگر رائے میں بین کر کہ غرناطہ پر ہونہار شنرادے کا قبضہ مکمل ہو چکا ہے ایک وادی میں مفہر گیا جے مؤ زمین نے وادی آش کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس دن مسلمانوں کی بربختی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ حاروں طرف ہے لیسائیوں میں گھر ے ہوئے تھے لین ان کی آ پس کی نااتفاقی اور دنیا پریتی کسی حدوانتہا پر نہ تھہرتی تھی۔ وہ نیک و بد کی تمیز کے بغیر ہراس حکمران کے ساتھ ہوجاتے تھے جوان کے سامنے ہاتھ لبراتا تھا۔ اگر چیفرناط کے مسلمان اپنی آنکھوں ہے دیکھ رہے تھے کہ ابوعبداللہ نے آج تک کیا کیا ہے؟ اور سلطان الزغل کس غرض اور نمس مشکل حالات میں مالقہ کے مىلمانول كى مدد كے ليے غرناطە ہے نكا ہے گراس كے باو جودانہوں نے ابوعبداللہ كا تخت غرناطه يروجود تسليم كرليااور فتذوفساوے بيخ كے ليے اس كى اطاعت كاوم بجرنے لگے۔اہل مالقدافر ڈینٹڈ کے حصار میں تھے اوران کواس مصیبت میں مبتلا کرنے والاغر ناط برحکمران بن جِكا تھا۔حب دستورغر ناطہ كـ ''جمہور كوام'' اس كے ساتھ ہو گئے تھے اور اس كى ذات شاعروں کے قصیدوں اور دانشوروں کی مدح کا مرکزی موضوع بنی ہوئی تھی۔اہل بالقہ نے ہر طرف ہے مایوں ، وکرمرائش ، تینس ،مصراورتر کی کے مسلم حکمرانوں سے مدد کی التجا کی ۔ ان ممالک کے مجاہداس تے بل بھی کی مرتبہ ہیانیہ کے مسلمانوں کی امدادُو آ چکے تھے گرہیا نوی مىلمانوں كےاخلاق اتنے گر كيے تھے كەمپىيائيوں كاخطرہ نلتے ہى وہ اپنے ان مددگاروں کے بھی مخالف ہوجاتے تھے لبذااس مرتبہ کوئی ان بے بسوں کی مدد کو نہ آیا۔ان دنوں سلطنت عثانيه کافر مائر واسلطان محمد فاتح کامثا سلطان بایزید ثانی تحابه بدانسا مجیب انسان تھا کہ اس نے ایے عظیم باپ کے فتح کئے ہوئے کچھ پور لی علاقے بھی واپس وے دیے تھے۔ یہ مالقہ والوں کی مہ دکو کیا پنیتا؟ ہرطرف ہے مایوں ہوکراہل مالقہ نے فرڈینٹڈ سے صلح کی درخواست کی۔ بدان کی بے بسی اور شامت اعمال کی انتہائتی کہ کل وہ جس کے بصحے ہوئے نمایندے کو نجات دھندہ سمجھ کرنا جائز طور پر اپنا حکمران تسلیم کرر ہے تھے آئ اس سے زندگی کی بھیک ما تگ رہے تھے گراس کا جواب تھا:''ابتمہارے پاس سامان رسدختم ہو چکا ہے اورتم ہر

طرف سے مایوں ہو تھے ہوالبذا بغیر کسی شرط کے شہر کی حابیاں ہمارے یاس بھیج دو۔'' ابل مالقہ کی سادگی و کھئے کہ انہیں اب بھی اس ہے رہم وکرم کی امید تھی۔ فر ڈیننڈ نے شہریر قابض ہوتے ہی تمام *مسلمانوں کوقید کر*کے غلام بنالیا ،سب کی اموال و جائیداد ضبط کرلی اورشہر کے بقیہ باشندوں کوافریقہ کی طرف جلاوطن کردیا۔ان لوگوں کواینے ساتھ سمی تم کا سامان لے جانے کی اجازت نہ تھی لہذا بے سروسامانی کی حالت میں نکلنے والے ان مسلمانوں کی اکثریت رائے میں ختم ہوگئی۔ فرڈینڈ اور اس کی جنونی ہوی از ایلا نے گردونواح کے تمام مسلمان تصبوں اور قلعوں کی مسلم آیا دی کو بھی قبل با جلاوطن کیااوراس کے بعدا ک ایک شمرادر ایک ایک قلعہ کو فتح کرتے ہوئے وادی آش کی طرف بزھے جہاں سلطان الزغل مقیم تھا۔ سلطان میں اس کے مقالمے کی تاب ندر ہی تھی ، آش اس نے جنگ کی ہمت نہ کی اور علاقہ اس کے سروکرویا۔اس کے بعد فرڈ مینڈ نے قلعہ المریہ پر قبضہ کہا جو غرناطه کا آخری د فاعی مورچه تفا۔ ( دیکھتے ملکہ تصویر ) اور پھراندلس کی مسلم سلطنت غرناطہ تك محدود ، وكرره گنى \_ جس وقت اہل غرناط مرز مين ننگ ، وكرسكز ربي تقى ابوعبدالله قصر الحمراء کے بالا خانوں میں مصاحبوں اور مشیروں کے ساتھ بیٹھا اپنے بچیا سلطان الزغل کی تباہی اور بدانجامی کا حال سن سن کرخوش ہور ہاتھا کہ اب اس کے قیضے میں کوئی جگہ نہیں رہی لبذااب تنهاميري حكومت قائم رب كى جيء يسائيون كى حمايت اورخوشگوار تعلقات كاعزاز بھی حاصل ہوگا کہ احیا تک اے فرڈینڈ کا یہ خط پہنجا:''تمہارے چیا سلطان الزغل نے اپنا سارا ملك مير ے حوالے كرديا ہے لہذاتم بھى غرنا طداور قصر الحمراء ميرے حوالے كردو\_''

#### آ خری مورچه

ابوعبرالله و جب قرح ریجی است و اساس ہوا کہ اس نے اپنی قوم ہے بو فائی
اور غیروں ہے آشائی کر کے فور پر اور اُند کی تمام مسلمانوں پر کیا تلام و حالی ہے۔ اس
نے فوڈ غیر کے لیے جوکام کے وہ دو کوئی ٹیس کر سکتا تھا کہاں تھا کہ واد کوئی ٹیس کر سکتا تھا کہاں سے لیا جا سکتا تھا
اس موقع پر اے اپنے موجام ہے وہ آپ نے اور کا اور کی اور وفا داری کی حقیقت بہتا ہوئی تھی۔
اس موقع پر اے اپنے موجام ہاوہ آپ اس نے اہل شہر کوئی کو کر کر فرینڈ کا محل منایا کہ
ہمارے سامند وہ تی راحت میں ، فرنا ہل اور قسم انحرا میسائیوں کے بر کردیں یا جبگ کے
ہمارے سامند وہ تی راحت میں ، فرنا ہل اور قسم انحرا میسائیوں کے بر کردیں یا جبگ کے
اور نا الگھ بی کے سب آیا ہے اور اس نے احتی ارکی خاطر وشنوں سے اتعاقات
برحا کر ادار کی کا عومت کر بر اوکیا ہے اور آن کے بہیلئی کم رہی تنویس کے باوجوواس نے
سملمانوں کے اجتماعی مانو کو بی والدہ (اس کی والدہ اس کی حرکتوں سے ناال وہتی تھی اور اس کے
اند کی چور تے وقت اس نے پہندا تر بھی شط کی بتے جوا گے آئیں گا کہ کے کئے برجی

مل کرعیسائیوں سے جنگ کریں چنانچے سب نے رائے دی کہ جنگ کے چیلنج کو منظور کرلیٹا چاہیے۔ابوعبداللہ نے میسائیوں ہے اس قدر پارانہ گانٹھ رکھا تھااوراتنے مواقع بران کی امداد قبول کر کے ان کے ساتھ مل کراپنے والداور چھا کے خلاف کڑا تھا کہ اب اس سے ان کے مقابلے میں تکواراٹھائی نہ جاتی تھی گرسب کو جنگ پر تیار دیکھ کراس نے بھی حامی مجر لی۔ ابھی پہال مشورے ہورے تھے اور کوئی جواب فرڈ مینڈ کونبیں بھیجا گیا تھالیکن وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں میں اتنادم نم ہے کہ وہ مفت میں اے شہرحوالے کرنے کی بجائے لڑ کرم نے کو ترجح وس مے، البذا کھے جواب ملنے سے بہلے ہی فوجیس لے کر غرناط کے محاصرے کو آ پہنچا۔اہل غرنا طریحے بھی تھے لیکن ان کی رگول میں ان کے بہادراوراولوالعزم آ باءواجداد کا خون دوڑ رہا تھا۔ اگر چہ سیاست، گروہ بندی اور مال وزر کی افراط نے انہیں قسمافتم اخلاقی امراض میں مبتلا کردیا تھا، ان مشکل دنوں میں بھی وہ غرناط کے باغوں میں نواروں کے کنارے سابہ دار درختوں کے نیچے ہیٹھ کرشعر وشاعری کرتے یا فنون لطیفہ پر تبادلہ خیال کرتے تھے ۔۔۔۔۔ لیکن بہر حال تھے و واہل ایمان اوران کے دل میں ایمان کی چڈگاری کو بڑھک کرشعلہ نیے دیر نیگنی تھی جنانچہ یہی ہوا۔ان سب نے مقابلہ پر کمر ہمت یا ندھ لی اور اس بے جگری ہے مملہ آورافواج کو جواب دیا کہ ان کے دانت کھٹے کردیے فرڈ مینڈ نے ان کی مزاحمت کا بدرنگ ڈھنگ د کمپیر فیصلہ کیا کہ غرناطہ کا آخری مورجہ فتح کرنے کے لیے مزید تیاریوں اور ساز شوں کی ضرورت ہے،اس وقت یہاں پڑے رہنے ہے بے فائدہ جانی و مالی نقصان ہوگا چتانچہو ہ اس آخری مہم کومناسب وفت تک ملتوی کر کے فوجیس لے کر واپس چلا گیا۔ اہل غرناطہ نے آ گے بڑھ کروہ تمام علاقے اور قلعے واپس لے لیے جو عیسائیوں نے چھینے تھے۔ ان میں البشرات نامی علاقہ بھی تھا وہاں کے باشندوں نے اطاعت قبول کی اورازمر نواس پورے خطے میں اسلامی حکومت جاری ہوگئی مسلمان اگر چہ تلیل اتعداد میں تقدیمی اس فتح ہے ان کے تو سلے بلند ہوگے ادرانہوں نے پامردی ادر جواں جمتی ہے کام لینے ہوئے ادر گرد کے طاقے کی گاتھ نے کرنا شروع کیا گیا۔ قوموں کے مورق دروال کی تاریخ کی کروسے بیدووقت تھا جہ کرتا ہواانسان سنجیل جاتا ہے ادرا پٹی خلطیوں کی تلافی کر لیتا ہے۔ اہل فرنا طلاس دور ہے گزرر ہے تقدیمیں میں دواچے وجود کو چھنے والے اطاقی امراض ہے چھٹکا دا پانے کی جدوجہد کرتے تو بہت مکمن تھا کہ ان کی کا پالچہ جاتی لیکن اس نازک و تی پرائیس پھرائی چوٹ لگ کی جس سے بچنا مریض کے لیے بہت ضروری: وقا ہے۔

ہوا یوں کہ ابوعبداللہ کا چھا الزغل جس ہے غداری اور بغاوت کر کے ابوعبداللہ نے غرناطه کی سلطنت چیپنی تھی البشرات کے ایک گاؤں میں مقیم تھا۔ اس سے ابوعبداللہ کی سر براہی میں اہل غر ناطہ کی کامیا بی دیکھی نہ گئی ،اس نے فرڈ بینڈ کواطلاع وی کہ ابوعبداللہ اس قدرطاقتور ہوگیا ہے کہ اگراس کی طرف ہے کچھ موصہ بنو جہی کی گئی تو مجراہے روکنا مشکل ہوجائے گا۔فرڈ پینڈ کوزغل کا یہ خیال صحیح معلوم ہوااور واقعہ یہ ہے کہ اہل غرناطہ میں حالات کی شکینی کے سب ایسی روح مجرگئ تھی کہ انہیں تھوڑی میں مہات مزیدمل جاتی تو ان کی ر فنار اور طاقت کوسنجیالنا دشمن کے بس کی بات ندر ہتی۔اس موقع پر معزول سلطان الزمل کو جاہے تھا کہ آخرت کود نبارتر جج دیتے ہوئے ذاتی رنجشوں اور رقابتوں کوفراموش کردیتااور ورگزرے کام لے کرمسلمانوں کی ترتی کی راہ کھوٹی نہ کرتالیکن وہ اپنے نفس اور حسد پر قابونہ یا ہے جالانکہ وہ ایسا کر لیتا تو آخرت کے ملاوہ: نیا میں بھی اس کا فائدہ اس کو ہوتا۔فرڈ مینٹہ ا تی جلدی دوبارہ جنگ کے لیے نہ آ سکتا تھا مگرالزغل نے اپنی خدیات پیش کیس اوراس کولکھا كه اگرا ہے عيسائی افواج اور ماشندوں كا تعاون حاصل ہوجائے تو وہ اس'' فتنے'' كو قابو کرسکتا ہے۔ پھر وہ خود المیرینچہنچا۔ یعنی وہی تاریخی قلعہ جوابوعبداللہ کی غداری کے سبب

الزغل سے چھنا تھا، اب الزغل و ہاں ہے امداد لے کر ابو مبداللہ سے غرنا طرحیمین لینا جا ہتا تھا۔اس وقت دونوں میں ہے ہرایک ہے جھتا تھا کہ اُندلس کےمسلمانوں کے لیے وی نجات دہندہ ہےاور دوسراان کے لیے وہال ہے۔لہذا دونو ںمسلمان اندلس کی''ترقی اور نجات'' کے لیے اپنے آپ کوغر ناطرتخت پر پہنجانا چاہتے تھے۔ 895ھ وہ سال تھا (سقوط غرناط سے ایک سال پہلے) جب زغل نے ماہ رمضان میں (جی بار) ماہ رمضان کا مسلمانوں میں اب بس یمی احترام رو گیا تھا کہ بیسائیوں کی مدد سے مسلمانوں کی ترقی کے لیے رامیں ڈھونڈیں ) میسائی اتحادیوں کی مددے وہ علاقے اہل غرناطے لے جو غرناطه کے دفاع کومضبوط کرنے کی خاطر عیمائیوں سے چینے گئے تھے۔ملمانوں کی بدا عمالی نے ان کو پھر در بدر کر دیااور یہ علاقے میسائیوں کے پاس جاتے ہی 13 شوال 895 ھۇفرۇينڈا يى تازە دم نوجيس ليے آپېنچاادر علاقے ميں مسلمانوں كاقل عام بريا کر کے ان کے مضبوط قلعے گرا کرز مین ہے برابر کردیے نے ناط کے گرد و پیش میں ایک شخص بھی اللّٰہ کا نام لینے والا نہ ریا۔اس قتل عام کے بعد جوالزغل کی اعلیٰ خدیات کےسب فرڈ مینڈ کے لیے ممکن ہوا تھا، لیسائی لشکر آخری تیاری کے لیے واپس ہوگیا۔ جاتے جاتے فرڈ مینڈ نے الزغل کو بلا کر جو تکم دیا وہ ان تاریخی کلمات میں ہے ہوایے اندر معنی کی يوري د نيار ڪيتے ٻي ليکن افسوس ان ميس کوئي غورنبيس کرتا۔مولا ٹا اکبرشاہ خان نجيب آبادي نے اپنی تاریخ میں بدالفاظ قل کئے ہیں۔ فرؤینٹر نے الزمل کی خدمات کا صلہ دیے ہوئے فرمان سایا: "اب آپ کی اس ملک میں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ برصرف اس قدر احمان کر کتے ہیں کہ اگر آپ اس ملک ( مینی جزیرہ نمائے اُندنس ) ہے کہیں باہر جانا جا مِن توجم آپ کوجانے دیں گے۔"

زغل نے جتنی بربختی مول لینی تھی وہ اے سمیٹ چکا تھا چنا نچیا بی بے برکت زندگی

### تاریخِ اسلام کا اُلمناک دن

879 ھەمطابق 1491ء كےموسم گر ماميس فر ڈيننڈ اوراس كى جنو نی ملکہ از ابيلا اينے لشكر جرار كے ساتھ جس ميں فوجيوں كا حوصلہ بڑھانے كے ليے كثير تعداد ميں يادري بھي شامل تھے ،غرناطہ پر فیصلہ کن حملے کے لیے آ پہنچے غرناطہ کے مضافات میں پینچتے ہی انہوں نے اس مرسبر و شاداب علاقے کے تھیتوں اور باغوں کو جلانا اور ادھرادھر اِ کا وُ کا رہے والےمسلمانوں کو بے دریغ قتل کرنا شروع کردیا اور اپنے پرانے دوست اور وفادار خادم ابوعبدالله كويفام بجوايا: "أكرتم نے متصيار نه ڈالے تو غرناط كي آبادي كوتبه تيخ كر كے الحمرا سمیت بورے غرناطہ کو جلا کر را کھ کر دیا جائے گا۔''اس وقت یوری سرزمین اندلس میں صرف سلطنت غرناط مسلمانوں کے پاس ماقی رہ گئی تھی، لبذا یباں کےمسلمان موت و زندگی کی آخری جنگ لانے کے لیے تیار ہو گئے۔عیسائی فوجوں کا محاصرہ آٹھ مینے تک مسلسل جاری ر ہالیکن اس میں انہیں کوئی خاص کامیا بی نہ ہوئی کیونکہ شہر کے ایک طرف کو ہ خیلر نامی بہاڑ واقع تھا جہاں ہے عیسائی فوجیس محاصرہ نہ کرسکتی تھیں اورمسلمانوں کو اس رائے ہاری شروع ہوئی اور بہاڑی راستوں کے ذریعے امداد کی تربیل ناممکن ہوگئی تو اہل شہر میں بے چینی واضطراب بزھا۔ انہوں نے اس موقع پر دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے طے کیا کہ اگر فرڈینڈ کو ہمارے ہتھیار حامین تواہے خود آ کرہم ہے لے جانے ہوں گے۔ ہم عیمائیوں کے محاصرے میں مچوکول مرنے کے بجائے میدان جنگ میں جان دیں گے اور جب تک جسم میں جان ہے مقابلہ ہے منہ نہ موڑیں گے۔ان سب نے ابوعیداللہ ہے درخواست کی کہ ہماری تعداد جو اس وقت محصور ہے اگر چہ 20 ہزار ہے کم ہے ادر محاصرین ایک لا کھے زائد ہیں ،گر ہمیں اندلس کے فاتح اول امیر طارق بن زیاداوراس کے ساتھیوں کا معرکہ پیش نظر رکھنا جا ہے جنبوں نے مٹھی مجر ہوتے ہوئے بھی ایک لا کھ کے لشکر کو شکست فاش دی تھی لابذا ہمیں بھی جرأت پڑصلحت پرتی کوغالب نہ آئے دینا جاہیے۔ان بمبادرمسلمانوں نے بیطریقة شروع کیا کہ ہرروز قلعے ہے ایک مسلمان شہسوار تیز رفتاری ہے گھوڑا دوڑ اتے ہوئے ڈکلتا اور میسائی افواج کے سامنے پینچ کرائبیں دو بدومقا لیے کی دعوت دیتا۔ کی دنوں تک ایہا ہوتار ہا كەمقابلے ىر نكلنے والاعيسائى سور ما ہلاك ہوجا تا اورمسلمان شہسوار فاتح بن كر قلعه كولوث جاتا۔ جب بہت ہے عیسائی سالار انفرادی مقابلوں میں مارے گئے تو فرڈیننڈ نے مسلمانوں کے پینچ کا جواب دینے پریابندی لگادی۔

لیمن او مجمولات ایسانا مبارک شخص تھا کیٹوست اور بے برگن ان دنول بھی اس کا پیٹھیا نہ چھوڈتی تھی۔ اس نے جب و یکھا کہ ایل شہار نے مرنے پر آبادہ بیں اور جنگ یا شمال کا جلد فیصلہ نیموانو ٹنووت کو فی الدی ترکت نہ کر پیٹھیں جواں کی ''جنگیے عمرانی' ''اور کا نظم وضیط کے خلاف : وہ تو اس نے اپنے وزراء اور و امراء کی جنسی مشاورت تصر الحمرا میں طلب کی۔ عما کہ میں شہر کو تھی اس میشر کیک کیا گیا ہے گئل کا آباز تواقو آپنے آپ کو برور تخرف فرنا طابر مساط کرنے اورا پنی رائے کو ترف آخر بھنے والے اس محمران کا حوصلہ ایسا بہت ، واکیا تھا کہ ان چندالفاظ کے سوااس کے منہ ہے کوئی جملہ نہ نکا تھا" عیسائی جب تک شہر پر قصنہ نہ کرلیں گے محاصرہ نداٹھا کمیں گے،الیسے نازک وقت میں کیا تدبیر کی جائے؟''لعنی یہ کم ہمت شخص مشورہ طلب کرنے سے پہلے حاضرین کو ڈرانا ضروری سجھتا تھا تا کہ وہ''مناسب'' مشورہ د س۔وزراء وامراءاس کی طرح نااہل اور پیش پیندیتے ،ان کے حوصلےان کے جسموں ہے زیاده نا کاره ہو یکے تھے۔انبیں غلامی کا ذلت ناک طوق سامنے نظر آتا تھا کچربھی وہ زندگی کے پانے سے بھک کی چند مزید ساعتیں حاصل کرنے کے آرزومند تھے۔ان میں ہے ا کثر نے رائے دی کے تملیآ وروں سے سلح کر لینی جا ہے۔غرناطہ کے بہادرسید سالارمویٰ بن الی الغسان ہے بینامردی اور بزدلی برداشت نہ ہوئی۔ وہ جوش میں آ کر کھڑا ہوگیا اوران مردہ دلوں کوغیرت ولانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے کہا: ''ابھی تک کامانی کی امید ماتی ب- ہمیں ہرگز ہمت نبیں بارنی جا ہے اور آخری وقت تک مقابلہ کرنا جا ہے، جھ کوامید ب ہم ان میسائیوں کا محاصرہ نا کام کر کے ان کو ہوگا دیں گے۔''غرناط کے عام مسلمان باشندوں کی بھی یہی رائے تھی گران کی لگام جن ہاتھوں میں تھی وہ مفلوج اور تا کارہ ہو چکے تھے۔ پُرعزم سیدسالار کی رائے ہے کسی نے اتفاق نہ کیا اور بیاندیشہ ظاہر کیا کہ اگر ہم جنگ میں کامیاب نہ ہوسکے تو حملہ آ ورایک مسلمان کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ بیدورباری وزیرموت کو دائش درانہ تدبیروں ہے ٹالنا جا جے تھے جبکہ حیلوں بہانوں ہے موت بھی گلی ہے نہ ہزولا نہ تدبیری اس کا راستہ روک سکی ہیں۔ فوج اورعوام کے جنگ پراصرار کے باوجود غرناط کے نالائق حکمران اور اس کے خوشامد کی دربار یوں نے عوام سے بڑھ کرعوام کے خیرخواہ بنتے ہوئے فیصلہ کیا کہالی شرائط پر لئے جرکا ہے جس سے عوام کے جان و مال کوکوئی نقصان نہ بنجے۔ان کوسا منے نظر آتا تھا کہ میسائی حملہ وراندلس ہے مسلمانوں کا بمسرخاتمہ جاتے ہیں، آج تک ان کا جہاں بس جلاانہوں نے ایک مسلمان کوزند ونہیں چپوڑ امگر پھر بھی اندلس کے مسلم محام کا وسیج نز مفادان کوای میں نظر آتا تھا کہ ان کی خواہش کے برخانف شہر محاصرین سے حوالے کر کے جان کی امان حاصل کی جائے۔

بدعمل اور بدنصیب ابوعبداللد آج تک کسی معاملے میں اندلس کے مسلمانوں کی درست نمایندگی نه کرسکا تھا مگر چربھی وہ خود کوان کا داحد جائز حکمران بیجھتے ہوئے ایئے فیصلوں میں ان کی نجات پوشیدہ ہونے پرمُصر تقا۔اس نے جب محسوں کیا کہ عوام اس کے فیصلے سے ناخوش ہیں اور کسی وقت بھی بغاوت ہوسکتی ہے تو اپنے وزیر ابوالقاسم عبدالملک کو خفیہ طور برفر ڈیننڈ کے پاس بھیجا۔ عیسائی افواج اوران کا سالا رقلعہ والوں کی تیلی حالت ہے بے خبر تھے اور آٹھ ماہ گزرنے کے بعد بھی اب تک ملمانوں کو پچھ نقصان نہ پہنچا یکنے کے سبب نہایت بدول اور بیزار ہو چکے تھے۔ وزیر کے پہنچنے اور سلح پر آ مادگی ظاہر کرنے پر سار کے شکر میں خوشی اوراطمینان کی لہر دوڑ گئی ۔ صلح کے اس نامہوییام کوغر ناط کے باشندوں ہے چھیانے کی خاطریہ وزیررات کو قلعے ہے باہر جاتا اور شب کی اندھیریوں میں وہ شرائط صلح طے یا تیں جنہوں نے آج غرناط کو ہرصلمان کے دل کا پستازخم بناویا ہے۔ابوعبداللہ اوراس کے مصاحبین نے بزعم خودان شرا اُطا کونبایت و ہانت سے ترتیب و یا تھا گر میسائیوں نے اپنا داؤ جلنے کے بعد ایک کا بھی خیال نہ رکھا اور متعصب دشمن ہے رحم کی امید رکھنے والے خوش فہموں کی ساری تدبیریں اور ذبانت دھری کی دھری رہ گئیں۔

اس حاہدے پر کم بری الاول 897 ھائیں 2 جنوری 1492 ہوتا ہوتا ہے تھے اور 60 روز میں تعلور آمد ہوتا ہے پایا تھا گر سے مدت پوری ہوئے سے پہلے ہاں 12 ریجی الاول 897ھ کواسے شہر میسائیوں کے پرد کرنا پڑ گیا۔ واپوں کم فرناط کے باشدوں کی قسمت پر نمائی کی نمبر لگائے والا بیہ معاہدہ چھپانہ رو شکا اور جب موام اور فوج میں اس کی نجر چھپٹی تو وہ نہاہے تر نجیدہ واور بدرل ہوئے کہ ابوعمیدائند نے زور آز مائی کے بخیر مفت میں بورا ملک ان عیسائیوں کی زبان پراعتاد کر کے حوالے کر دیا جنہوں نے خوداس کواستعال کرنے کے بعد محصور کیا تھا۔اس کے خلاف ہر طرف ہے اتنی آوازیں اٹھنے لگ گئیں کہ اسے خطرہ ہوا کہ شیروالے بغاوت کر کے بنابنایا کام نہ بگاڑ دیں۔اس نے بحائے اس کے کہ شیروالوں کے حو بسلے اور جنگ آ زمائی ہے فائدہ اٹھا تا یا کم از کم ان کوان کے حال پر چھوڑ ویتا بھض این جان بیانے کے لیے مقررہ وقت سے پہلے ہی شہر کی جابیاں فرڈیننڈ کے حوالے کردیں۔ بیتاریج اسلام کاوہ المناک دن تھاجب غرناط کے ناامل حکمران نے اینے آباءو اجداد کی روایت کے برخلاف لڑ کر فتح حاصل کرنے یا عزت ہے مرنے کا فیصلہ کرنے کی بحائے ذلت ہے جی کررسوائی ہے مرنے کو ترجیح وی نے ناط کا جری سید سالا رموت بن الی الغسان بيذلت سيخ برآ مادہ نتھا۔شہر کی جا بیاں سپرد کئے جانے سے ایک رات پہلے وہ اسلحہ پین کر قلعہ سے نکا اور تن تنہاوٹمن کالشکر چیرتے ہوئے دریائے شنیل کی طرف فکل گیا۔ ونیا غرناطہ کے اس آخری شہید کو آج تک سلام کر تی اور حاں بخشی کی درخواست کرنے والوں پر آج تک نفرین جیجتی ہے۔

انظے دن ابوعبر الفنظیری نماز کے بعدا ہے 50 ساتھیوں کے جمراہ اکمراء کہ باب البحد ورب نگل کراس مجبوب کے پاس گیا جو آئ سال سہاستیان کے نام سے جائی جائی ہے۔
معاہد کے روب یہاں جیسائی تا جداراہ راس کی افواج الاعمید الشریحات کا اروبی الشریح جیس سالا بر مائونٹ نیوڈل کے جو السر کردیں۔ فرونش نے بیابیاں اپنی ملک کو ویں، ملک نے آئیں میں سالا را ماؤنٹ نیوڈل کے پر دکیا اور گھرا تدکس کے سالا را مؤنٹ نیوڈل کے پر دکیا تھا۔ اور گھرا تدکس کے سب سے بڑے باری کو تھی تو اکو وہ سب سے پہلے شہریں وائل تواور میں المراہ کے سب سے بڑے باری کو تھی تو کہ وہ وہ بریس سے سر بالندا سلامی جینش میاونشان میں اور انسان کی جو تی کے سالا میاونشان کی جو تی اور کھرا کہ سال کی جو تی سے بالے شہریں کے سر بالندا سلامی جینش میاونشان کے گھراکر کے ساب سے بریس کے سالوں کی جو تی کے دور اور سسکیوں کی کو گھراکر کی سلیب نصب کرے۔ فرنا طل کے براگھرے آئی تو ڈی آئی بول اور سسکیوں کی

آ ہ از میں داول کو چید درتی تھیں۔ پاد دی الحمراء کی روشوں پر بیز سنا گیا ادر برج الحراست نا می ناور پر جا پینچا۔ جو مجی مسلیب بلند ہوئی پینچے میدان میں خنظر فر ڈینٹر اور اس کی اقواق تر ٹین پر گر گئے اور مقدس مرتم کی شان میں نفتے گانے نگے۔ فرنا طرح گھروں کے دروازے بند جھے۔ ان کے کمین کر بید وا ووز ادر ہے۔ تا بال بیٹے اور شہر پر ایسی وحشت اور المناک اوا می چھائی ہوئی تھی جس کا تصور آج بھی ولول کو کچھائے ویتا ہے بشر مٹیکسان میں ایمان ہو۔

#### مورکی آخری آه

ابوعبدالشد آخری کارنامدانها و حرکر کو واجنارات (ALPUXARRAS) اندل و المسلب المسلب کی طرف رخصت بوگیا۔ است یس جا ندی کی صلیب تقر المحراء کے برس پر بلند و کر آقاب کی شعاعوں میں چیئے تھی اور جیسائی بادشاہ فاتھا تہ تقر المحراء کے برس پر بلند و کر آقاب کی شعاعوں میں چیئے تھی اور جیسائی بادشاہ فاتھا تہ تقر المحراء میں واخل بواجن کی کانداز و کیا جا سال المحراء میں واخل بواجن کی کانداز و کیا جا سال المحدود کی باد جا تجر بہ ہو چکا تھا۔ ''بان الله لا بطلب المنسان شیسنا و لکن کی جا المدار کے باد باتی کی جائی کی کاروز تھا جو کی کانداز و کیا باد باتی ہو گئی کرائی میں کہ باد باتی ہو گئی کرائی میں کی جیائی کی کاروز کی ایک چوٹی گئی کرائی میں المنسان شیسنا و لکن عبدالله نے نے المائی کی جائی کرائی کی ایک چوٹی گئی کرائی کی سے جوالے کیا تھا تو ب ماختداس کی تھی مردول کی طرف در یکھا جوال نے آئی نا الاکتوں سے وائی کی آئی کھوں میں آئی تو آگے۔ اس کی بال نے جب اس کی گئی مردول کی طرح آئی تو بائے کا کیا فائدہ ؟''اس میں کرتے کی کیا فائدہ ؟''اس میانسانے کا کیا فائدہ ؟''اس

متام کو جہاں ایوعمداللہ کی سروۃ وافی تھی ہے جا رگی اور نگست کی ملامت کے طور پر'' ورکی آ خری آ و'' کے نام سے پکاراجا تا ہے۔ (انظامور عموی تنی میں ایجین کے بھی مسلما او ل کے لیے بولا جاتا ہے گر میچی خمیس بھی معنی میں مورشا کی افریقہ ہے آ کے جو ئے ہر بر آبائل کے مسلما اول کو کہا جاتا ہے اور طرید ل کو سارا میں ناصیر سارامین شخص اور طارق بمی زیاد مور۔ جو گی تھا کی اعلمہ بالصواب

علامه مقریزی نے اندلس برا بی شہرہ آ فاق تاریخ میں لکھا ہے: ''جس وقت میں فاس (مرائش كامشبور تاريخي شبر) ميں اپني تاريخ ككھ رباتھا (يد 1534 ،كى بات سے) ابوعبداللہ کے پسماندگان کی گز راوقات خیرات پرتھی۔'' میدوہ انجام تھا جو ہز ول اوراقتدار يرست سازشي حكم انول كابوتا باس كم بخت شخص نے اينے والد كے خلاف بغاوت كى ، چیا کی پیٹیے میں خنجر گھونیاء آخر میں جن میسائیوں نے اس سے کام نکل جانے کے بعدا ہے دھوکا دیا تھا،غرناط کے بہاورعوام کے جنگ پراصرار کے باوجودا نہی نیسائیوں کواس نے غرناط حوالے کیااور تخت غرناط ہے اس وقت تک چمٹار ہاجب تک وہ مسلمانوں کے ہاتھ ے نکل نہ گیا۔ بداگراس تاریخی موقع کوضائع نہ کرتا جواس کے بہاور باب سلطان ابوالحن نے فر ڈینٹڈ کوشکت دے کر حاصل کیا تھا تو آج اندلس کی فضائمیں اُذان کی آ واز کو نہ ترشيں، وہاں ایسےمسلمانوں کی خلافت ہوتی جوملم وہُنز میں یکٹا اور پورپ کےمعلّم و قائد تھے۔ بہلوگ امریکا کوکولمبس ہے پہلے دریافت کر چکے تھےلیکن ان کے شکست کھا جائے کے بعد ملکہ از ابیا انے کولمیس کے ذریعے امریکا دریافت کرنے کا ڈھنڈ وراای سال بیٹا جو سقوطِ غرناطہ کا سال ہے۔مغر فی مؤرخین اور جغرافیہ دانوں نے اس بات ہر بہت زور دیا ہے کدام ریا کولمیس نے ( اور ہندوستان واسکوڈی گامانے ) دریافت کیاتھا گروہ اس بات کی

کوئی تو جیہز ہیں کریاتے کہ کولمبس اینے ساتھ پہلے ہی سفر میں عرب جہاز ران ( کپتان ) اورملاً حول کے علاوہ عرب تر جمان کیوں لے کر گیا تھا؟ نیزیہ کہ کولمبس جب امریکا پہنچا تو و ہاں عربی سکّوں میں لین دین کیوں ہوتا تھا اور عربی بولنے والے لوگ وہاں کیوں یائے جاتے تھے؟ بیسب اس بات کی دلیل ہے کہ اسے بھی علم تھا کہ عرب اس سے پہلے وہاں پہنچ کرسکونت اختیار کرچکے ہیں۔درحقیقت ملکہ از اپیلا کے دیے ہوئے پیپوں ہے امر پکا دریافت کرنے کی مہم ایباا فسانہ ہے جو پورپ والول کے تعصب اور دوسروں کے کارناموں کوایے نام کرنے کی کم ظرفی پر دلالت کرتی ہے۔مجد بن عبداللہ بن ادریس جوعلوی النسب ہونے کی وجہ سے شریف ادر کی کے نام ہے مشہور ہے اور جو جارمتنداور مجہور تن مسلمان جغرافید دانوں میں ہے ایک ہے،اس کی کتاب''نز ہت المشتاق فی اختر اق الآ فاق' ( بیلم جغرافیہ میں قرونِ وسطی کی جامع ترین تالیف شار ہوتی ہے ) کولمیس کے امریکا چینیخے ہے يملِكُكھى جا چكى تھى۔ادريسى كى وفات 1266 ء ميں ہوئى جبكہ امريكا كى دريافت كاغو غا 1492ء میں مجا۔اس میں اس نے جن آٹھ چیازاد بھائیوں کی خطرناک بحری مہم کا احوال کھا ہےاس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہین کے باہمت مسلمان بحرِ ظلمات کے یار کی و نیا کارازمعلوم کرنے کے لیے ملی طور پر کوشاں رہتے تھے۔ان کی ایک جماعت اس سمندر کے یاس ایے مقام پر بینچ گئی تھی جہاں اشقر (سرخ رنگ کے لوگ) رہے تھے۔ کولمیس چونکہ امريكا كوہندوستان عجصتا تھااس ليےاس نے انہيں سرخ ہندوستانی (البنودالاحمر) كا نام دیا۔ وہی سرخ ہندوستانی ہیں جو بعد میں ریڈانڈین کے نام ہےمشہور ہوئے۔واقعہ یہ ہے کہ البين كے مسلمانوں نے امريكا كو صرف بحر اوقيانوں كے رائے ہے ، ي نبيس بلكه الا سكاكي جانب ہے بھی دریافت کرلیا تھا۔ یہ وسطی ایٹیا کے مسلمان تھے جوروس کی آخری حدود میں واقع '' بیرنگ'' نا می تنگ سمندری دره پارکر کے براعظم امر یکا میں داخل ہو گئے تھے کیکن ان کی بیدآ ند چونکستاجرانه یا سیاحانه یخی ، فاتحانه نه ختی اس لیے بیدکارنامه چهپاره گیا اورا تیکن کو مسلمانوں سے چھینئه والوں نے اسے نام گلوالیا۔

اگر اندلس کےمسلمان اس تاریخی موقعے کوضائع نہ کرتے تو ظاہری اسباب و ام کانات کی حد تک براعظم شالی وجنو بی امریکا جہاں آج ایک ملک اللہ کے نام لیواؤں کا نہیں ،مسلمانوں کے پاس ہوتے اورمسلمان آج اس ذلت اور پسماندگی کا شکار نہ ہوتے جو خود کوعقل گل سجھنے والے اس حکمران کی بدتد بیری کی وجہ ہے ان پر مسلط ہے۔ آج کرؤ ارض کا ایک بڑا حصہ جے ہیانوی مسلمان جہاز راٹوں اور نقشے دانوں کی مدو ہے دریافت کیا گیا، بیسائیت کا گڑھ ہے اور ظاہری اسباب کی روے ممکن نہیں لگنا کہ حضرت تیسیٰ عامہ السلام اور حفزت مہدی کے دورے پہلے حاقہ بگوش اسلام ہوگا۔صدیوں کی بیسز امسلمانوں کوایے حکمرانوں کےان غلط فیصلوں کےسبب بھکتنی پڑی ہے جوانہوں نے تاریخی لمحات میں فرض کی بیکار برلبیک کہنے کی بجائے مفاد برتی کے تحت کئے اور پوری ملت کونا قابل تلافی نقصانِ عظیم ہے دو حارکیا۔ان کی نظر تنگ اور حوصلے سکڑ گئے تھے تو قدرت نے ان کے سامنے زمین بھی تنگ کردی۔ تاریخ کے مطالعہ کا اصل مقصد قوموں کے عروج وزوال کے هیتی اسباب کامطالعداوراس سے سبق وعبرت حاصل کرنا ہے۔قر آن کریم میں بیان کردہ واقعات اورانسانوں کے اردگرو تھیلے تاریخی حقائق انہیں یکار یکار کراس کا ئنات کے تکویٹی نظام ہے آگاہ کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ گرعقل والوں کے علاوہ کوئی نہیں جوان پر کان دھرے۔ اندلس ہےمسلمانوں کی پسیائی انسانی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے اوراس کا ہر پہلوایے اندر عبرت کا جبال لیے ہوئے ہے۔اندلس کے عظیم اسلامی آثار جوخو دغرضی اور خانہ جنگی کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں ہے جاتے رے، زبان حال ہے آج کےمسلمانوں ہے کہد رے ہیں:اےاوگو! ہمیں عبرت کی نظرے دیکھواور ہماری بربادی ہے سبق سیھو کہ جوتو م

(127)

ایمان وعمل صالح بیم وضیط اور محت دویات اور جذبه جهادے مالا مال بوتی ہے ووز مائے کو محرکر کمیتی ہے اور جوان سے محروم ہوجاتی ہے زمانے کے ہاتھوں کتا ہوجاتی ہے، وقت انہیں صفیات سے اس طرح ملادیتا ہے چیے کھی ان کا وجودی نہتیا۔ دوسراباب

دوز خِ دہن کشیرہ

# اصل ریشلم سے پہلے

(امریکا میں یہودی تسلط کا پس منظر اور اسباب)

امریکا کی سیاست معیشت اور معاشرت پر بیرود این کا ناب ارخ کے طالب طم کے سائے انہم موال ہے۔ آئ تے آئر بیا 15 سال پہلیجگ جب بر باظم امریکا ویافت نہ ہوا تھا اور معلوم دیا تین برامنظوں تک محدود گی تو بیروی ایک برانظم (ایڈیا) ہے کا لیے چانے کے بعد دوسرے (ایورپ) شن اُل رہے تھے۔ یہ اچا تھ کئے اس نور دیافت شدہ برافظم میں تیج گئے اور گیرو بال کی انگیات ہونے کے باوجود اکثریت کو استعمال کرنے والی انہم ترین طاقت کیے بن گئے؟ اس موال کی گھیاں سلجھانے ہے بہت سے راز آگارا بوت میں اور بہت کی چیز کی کمل کر سائے آئی میں جو آئی کے طالب ملم کے سائے آئا شروری تیں۔ اس کے بغیر اس کیل کر سائے آئی بین جو آئی کے طالب ملم کے سائے آئا بردہ کارفر ما بھتی وہوالی اوجمال میں گے۔

یبودا پنی بدا نمالیوں کے سبب جب بروشلم (موجودہ القدس) سے دوسری مرتبہ جااوش ہوکر دربدر کیے گئے تو ان کے مختلف قبائل نے جہاں سینگ مایا بھمر گئے (ویکھیے

منسلانقشه ) سارے جہاں میں ان کوکہیں امال نہ ملتی تھی۔ تنگ دل اور متعصب عیسائی اپنی روایت تنگدلی اور بیود کے کرتوت کی بنا بران سے سخت دشمنی رکھتے تھے البتہ مسلمان اپنی روا تی وسعت ظرفی اوراہل کتاب ہے یک گونة علق کی بنایران کے لیے نرم گوشدر کھتے تھے۔افریقہ کی ثالی ٹی کو فتح کرتے کرتے جےملمان اس کے آخری کنارے موجود ہ مراكش جيعرب المغرب الاقصى (زمين كي آخري مغربي حد) كهتة مين تك جاميني قويه وه جًا يتهي جبال اس وقت كي معلوم ونياكي حدود ختم بهوتي تتيس ـ سكندر ذ والقرنين ( يوناني باوشاه) این پہلے سفر میں جومغرب کی جانب تھا، پہیں پہنچ کرآ گے نہ جاسکا اور سورج کو بحراوقیانوس میں ؤو ہے دیکھتارہ گیا تھا۔ پہمغرب کی جائب خشکی کا آخری کنارہ تھا۔اس کے بعد بحراوقیانوں شروع ہوجا تا تھا جے'' بحظلمات'' کتے ہیں بعنیٰ اندھیر دں بحراسمندر۔ اس وقت تک کوئی نہ جانتا تھا کہ اس سمندر کے یارکیا ہے۔اس حوالے سے طرح طرح کی کہانیاں مشہور تھیں ۔ سمندری سفر کے ایسے ذرائع ایجاد نہ ہوئے تھے کہ کوئی جہاز ران اتنا طویل سفرجس کی کوئی حد متعین نہتی ، طے کر کے زندہ سلامت واپس آ جائے مشہور مسلمان سپدسالا رفاتح افریقه عقبه بن نافع نے فتح افریقه کامش کمل کرنے کے بعدا پنا گھوڑا سیبس پر سمندر میں ڈال کرتاریخی جملے کیے تھے۔اس کے بعد آنے والے فاتحین نے اپنازُخ دائیں طرف تبدیل کیااور در ہ جبرالٹرعیور کرکے پورپ میں داخل ہو گئے۔( نقشے پرایک نظر دوبارہ ڈالیے ) ہسیانیہ میں مسلمانوں کے شاندار دور کا آغاز ہوا۔ اس آغاز کے ساتھ ہی یہود کو پرسکون پناہ گاہ میسر آ گئی لیکن ہسیانیہ میں مسلمانوں کے زوال کے ساتھ ہی وہ پھر ہے آسرا وب سبارا ہو گئے۔قر آن کریم کے مطابق تکو بنی طور پر یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ وقتا فو قتا یبود پرعذاب ہوتارہے گا اور پیسی کے سہارے ہی جی سکیس گے۔اینے پاؤں پر کھڑا ہونا عامیں گے تو کھڑا ہونے سے پہلے ہی ان کے گھٹے پیٹ سے جالگیں گے۔ ہیانید کی

سلمان حکومتیں یہودیوں ہے فراخدلا نہ سلوک کرتی تھیں اور بیہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔انہوں نے دیکھ لیاتھا کہ اب مسلم حکومت کے دن باجمی اختلاف اور منافرت کی بنایر گئے جا کیے ہیں اور متعصب میسائیوں کے برمراقتدار آنے کے بعدان کو میسائی منا ہوگایا اسپین چیوڑ ناموگا ۔مسلمانوں ہے زیادہ بیبودیت پر پہرُ اوقت تھا۔ انہیں کچیں بچے نہ آتی تھی كه كبال جاكيں اورا بني عيارانه فطرت اور نافر مان سرشت كى بقيه سزا كبال كانيس كه اشخ میں ایک یبودی النسل اطالوی جہاز ران کولیس کی شکل میں نہیں اُمید کی کرن نظر آئی۔ کرسٹوفر کولمیس 1451ء میں اٹلی میں اون اور ریٹم کے کاریگر ڈومینکیو کلمیس کے باں پیدا مواا ورجلد ہی لکھنا پڑھنا سکیر گیا۔ کم عمری میں ہی اپنے باپ کے کارو بار میں شریک ہوگیالیکن اس کی دلچیسی ہمیشہ بحری جغرافیے ہے رہی نونمری میں ہی کولمبس نے بحری نقشے بنانے اور سجھنے شروع کردیے تھے۔14 سال کی عمر میں وہ بحری جہاز پر ملاح کی حیثیت ہے ملازم ہو گیا اور 21 سال کی عمر میں اس کا شار بحری مہم جوؤں میں ہونے لگا۔ 1477 ء میں کلبس متقلاً برتگال میں آب چونکہ پندرہویں صدی میں برتگال کے ساحلوں سے بحری مہم جوئي اٹلي كي نسبت زياده منفعت بجري تقي ۔ 1478 ، ميں لزبن ميں كولمبس كي شادي يورز سانٹو کے گورنر بارٹواوموکی بیٹی فلییا مونیز ہے انجام یائی۔ای دوران کولمبس کے ذہن میں اليي بحرى مهم جوئي كا خيال سنجيدگي سے أبحرنے لگا كه جس كا بتيجه مالي منفعت، حيران كن نتائج اور نامعلوم زمینوں کی دریافت ہے ہو۔ گورنر بارٹولومو جوخود بھی بحری مہم جو گی ہے وابسة ربا تھا اورسمندری جغرافیے پر حیران کن حد تک سائنسی معلویات رکھتا تھا، کولمبس کا بہترین رہنما ٹابت ہوا۔ بارٹولومو کی وفات براس کے تمام کا غذات اور کتابیں کولمبس کے تقرف میں آگئیں جن میں تفصیلی سمندری نقشے ، حیارث ،سمندر میں مختلف علاقوں کے موتعی حالات، یانی کا د باؤ،لہروں کا اُٹھان ،امکانی مصائب ، بحری مہم جوؤں کے انٹر و یوز ، بحری جہاز وں کی موز ونیت اور ای طرح کی چش بہا معلومات نے کولیس کے مغرب کی طرف سے مشرق میں مؤتینے کے نظر میر کو چند کردیا۔ کولیس اسپٹے تجرب معلومات اور تحقیق ہے اس نظر میر مثل چند : دو چکا تھا کہ اعجانی مشرق میں مغرب کی طرف سے سندر کی دائے ہے گئیا جاسکتا ہے۔

نائا کولیس نے اپنے اس نظر نے کہ بنیاد ما کو پولا کے اس نظر نے پر کھی جس بیں ارکہ پولو نے آئی نظر نے پر کھی جس بیل مارکہ پولو نے آبال نظام نے مہدیں چین کا گل وقو نا جزائر کیے کی کے متوازی آئی ادویا تھا۔ موکویس کے خیال میں بیٹین مکن تھا کہ اگر وہ جزائر کیے کی سے بیٹی کی مکن ہے۔ اس کے مغرب کی سب سے سندر دیس مفرکر تے ہوئے بالا فرمشن میں بیٹی مکن ہے۔ اس کے معاورہ چیدرہ ویں سعدی میں زمین کا گول ہوئے کی بنیائے بیٹے وی مانا جانا اور قبام سندروں کا آئیس کو اسے انظر نے پر تابت قدی سے ہے۔ رہنے پر آئیس کو اسے انظر نے پر تابت قدی سے ہے۔ رہنے پر آئیس کو اسے انظر نے پر تابت قدی سے ہے۔ رہنے پر آئیس کو اسے انظر نے پر تابت قدی سے ہے۔ رہنے پر آئیس کی اس کے تاب کے تاب کے تاب کی تاب کی تاب کے تاب کی تاب کے تاب کی تاب کی

چدرہ ویں صدی کے مہم جووں کی جمیوری کے میں مطابق کولیس کو بھی ایک ایسے مثارت کولیس کو بھی ایک ایسے مثار در اللہ میں مطابق کی ایک ایک منظر در اللہ میں مثار در اللہ میں مثار در اللہ میں مالی کا اور کی مثار کا اور کی مثار کا دور کے جائیس اور تی دریا خت کردو کا اور کی مثابت کے حصار میں آگا کہ کی درخواست کی جو بہتا کی جفر الله بیا سے متع مثار کی جائے جائے گئی مجرب کے درخواست کی جو بہتا کی جغر المیان دوئم کی مجرب کی کا لت اور مربی کرتے کی درخواست کی جو بہتا کی جغر المیان کی جغر المیان کے کوئیس نے 1481ء میں برطانے اور مربی کرتے کے درخواست کی جو بہتا کی جغر المیان کے درخواست کی جو بہتا کی حضر المیان کے درخواست کی جو بہتا کی حضر المیان کے درخواست کی خود بہتا کے درخواست کی خود بہتا کے کہتا ہے درخواست کی خود بہتا کے کہتا ہے کہتا ہے درخواست کی خود بہتا کے کہتا ہے درخواست کی خود بہتا کے کوئیس کا جیان کا درخواست کی خود بہتا ہے کہتا ہے ک

فرنا طاور سرقسط میں امرا اور حکام کوائی مجم جوئی کے منصوب نے حق میں استوار کرتا رہا کیکن مسلمان امرائے اس کی ایک نئی اس کا نمیاز و مسلمان آن تک بھگت رہے ہیں۔ ہمپانیے کے آخری مسلم تکر ان حقوظ ہمپانیے کے تخییں ،امریکا کی دریافت اور وہاں اسلمانہ کی تکمر افئی سے محروی کے بھی مجرم ہیں۔ اس دوران مسلمانوں اور میسائیوں کے دوران جنگ فیصلہ کن مرحلے میں واٹس ہو بھی تھی اور ہمپانیے کے مشتقبل کے فیصلے پر بیاے موقوف تھی کہ سے دریافت ہوئے والے براعظم کا عکر ان کون چوکاج مسلمان ہوکہ تین براعظموں میں تھیل چکے ہیں یا بیسائی جوان سے بورپ چھیٹے میں کا میاب ہوتے ہیں۔

قریر ا تمال میسائیوں کے نام انکا اور 6 جنوری 1492 و ملک از ایدا اسے لا و لنگکر کساتھ باب العدل سے تصرافر المرابس فاتحان دائل ہوئی اور حشن فتح کی تقریبات کا آغاز ہوا۔ اس دوران کر سنوٹر کولیس فرز دہ اور سے زارا لگ تصلک جیشار با۔ انجی جشن فتح جاری ہی تھا کہ وہ وہاں سے چل دیا ہے کہ سس کی اس دل زدگی کی جید بیتھی کدا کیک روز قبل می ملک دوادشاہ کی طرف سے نام در کرد دو جغرافیا کی ٹوئل نے کولیس کی بحری مجم کا مشعوب جائیجے کی فرصدادی مو پی گئی تھی۔ اس کولیل نے نئی دنیا کی دریافت کے لیے کولیس کی بحری مجم کا منصوبہ مستر دکردیا تھا۔ کوئیل کا کہنا تھا کہ کولیس کا مشعوبہ اس کی ناتھی معلومات پر استوار ہے ادراس مس مرابع کا دی فنسار سے کا مودائوگا۔

کولیس جوا کی طویل عرصے ہے شنوائی کی اُمید پر فرط طاہ اگریر اما افعالور قرطیہ میں تھیم رہا تھا، مسلمانوں کے بعد میسائی ٹونسل کے کیساں فیصلے سے دل برداشتہ ہوااور پڑگال والیسی کے اراد سے سفر خاطسے چل پڑا۔ اس موقع پر ہیایت کی بیودی اشرافیہ آگے تئی۔ وواس موقع کوٹونا نہ جائے تھی ۔ لبندا ہیائیہ ہے کا مادار بیودی کولیس کی تھا ہے۔ پر کمریستہ ہو گئے۔ بیودیوں کوئی دنیا کی دریافت میں وہ ملک نظر آنا شروع ہوگیا تھا کہ وہ جہاں اپلین میں ہزیمت کے بعد پھر سرأ ٹھا سکتے تھے۔

6 جنوری 1492 کو جب کوئیس تغیر آنجرات جشن فتح کواوتورا تیپورگروباں سے
پرتگال کے لیے روانہ جواتو مکدازا بطال کے دنہ کچ سے ایک یہودی مصاحب ایکس سناجل
نے مکا سے فو را اما اقات کر کے اے اس بات پر رائس کرلیا کہ دو ایک بار پھرکوئیس سے ٹل
سرتی و نیا کی دریافت کے بارے میں اس کی جم جرفی کے مضعوب پر تعدروانہ فورکر کے۔
شابی دربار میں میں جب کوئیس کی جم پر فظیر افراجات کی فراجی کا عطالمہ زیر بھت آیا تو
گوئیس سنا جل نے کوئیس کے مضعوب میں و فظیر افراجات کی فراجی کا عطالمہ زیر بھت آیا تو
سرتے جو سے اپنے بھروی رفتا کوئٹی کوئیس کی جری مجم میں مربا یے کاری پر داغب کرلیا۔
خانے طور پر یہ ظاہری جا بچانیا تھا کہ اگر مکلہ و باوش کوئیس کی جری تجم میں مربا یے کاری و داغب کرلیا۔
سے انکا کر دیں تو لوگئیس سنا جم اور ان سے یہودی رفتا بہر طال کوئیس کے منصوب کو و ان تی

کاش! ہمپانیہ سے پہا ہونے والے مسلمان ال مجم میں سرمایہ کاری کر کیتے لکین سال کین کے بعد بہت ی حسرتمی تشندہ و جاتی ہیں۔ نجانے نمارے ول کے واٹ سمبر جلیس گے؟؟!

کسی پراسر راور خفیہ تر خیب کی بدولت کولیس کے مامیوں میں انساف وہ دوتا جاتا تھا۔ لگنا تھا کہ کوئی نادید وقر مت ہراس بااثر میرودی کو جو خلا و ہا شاہ کا کہ رائے پرااثر انداز ہوسکنا تھا۔ کولیس کے حق میں استوار کررہی تھی میشفتین اور مورفیوں نے اس سوال کا جواب ڈھوٹھ نے میں شامی جا انکاری کی ہے کہ آخر ہےائے ہے بچودی اشراف کولیس کی مہم میں سرمایے کاری کا خطر و کیوں مول لیٹا چا ہے جہ بھی جگہا ہے بیجودی گھتا نظر اور میدودی کاروبار اصول کے سراسرمزانی ہے کہ ایک ایسے پروہیکٹ میں سرمایے کا دی کی جائے جس میں کا کا کی گی شرح اس کی کامیابی ہے کہیں زیادہ ہو۔ بات یہ ہے کہا الس سے سے یہودی اشراف کے پیرون اشراف کے پیرون اشراف کے پاس اس کے سوار اور کوئی راستہ ہی ٹیمیں تھا کہ دو دکھیں کے منصوب سے سرف نظر کر سے ایدلس کے بیروی امراف یو فشتہ دار پڑھنے میں کوئی نظی میں گائی کہ متوط خرناط کے ساتھ بی اان کے اشاف مال متائل ارائنی، جاہ دشتم ، محالت اور امارت سب کی گھرڈ وب جائے گاسوجس کا مال چھی جانا تھی تھا ہے کوئیس کی کامیابی کی جمہر ترین امید پر بھی کا دور بیر حال ٹیوں تھا۔

ریاست بائے شید دامریکا قیام اسرائیل اور باضابطہ قیام محکومت دجال ہے قبل کی ایک عبوری حکومت ہے۔ چنکہ اس بکا میں بائی ریاسٹیس بلکہ ایک یہودی ریاست ہے اس لے امر ایک کا سب سے بردامر کاری جوار کرسمٹین بگنگ اللہ "Thanksgiving" بے جو دراسل المعتصرہ امر کاری جوار کئم ہے۔
جو دراسل المعتصرہ امر ایک کی سرکا دری مجر اور نشان کا احتصار کا دومرا نام ہے۔
ریاست بائے شخدہ امر ایک کی سرکا دری مجر اور نشان ہے۔ چونگ امر ایک مختر المیں وجود کا منظم بیری طرح اللہ بیا کی وجود کا نام ٹیس بائد میدود کی دوما ٹیس کی اس مقدس آبادی کی منظم کی اس مقدس آبادی کی جود کی ج

کاش! حرب لیگ سے ارکان سلم بحمرانوں کو کئی صاحب دل تاریخ کے اس او جسل پہلو ہے آگاء کروے قد کم از کم ارزم مقدس سے مسئلکو عمریوں کا مسئلہ قرار دینے کی بجائے مسلم آمد کا مسئلہ بچھرکد درست زاویے ہے۔ چینا شروع کردیں۔

## تهيلا کی کہانی

نٹے روشکم کی طرف:

امر یکاش بیود پیس کا تاریخ کا آغاز کرسٹونر کوپس ہود پیس نے
مقوط فرناط ہے پہلے ہی خطرے کی بوسوق کی اور افیس احساس ہوگیا تھا کہ مسلمانوں کا
ماہیہ بنتے کے بعد جسائی ان کی بوئیاں کی گر کر کے توجیس گے۔ شہودام کی صنعت کا داور
مصنف جنری فورڈ نے اپنی کتاب "The InterNational Jew" میں لگھا ہے:
د'کوپس کے ادادوں کی جنگ پاکر بیود یوں نے اس سے ٹس جول خوب بڑھا لیا تھا اور
اس کے ساتھ جانے والے ہم انہوں میں ایک گروہ میود یوں کا بھی تھا۔ "ادکس کے مشہود
میودی عالم اور شام کر بیودا طیوی (Judah Halevi) نے بدنام زمانہ یہودی تاویل و
تی اور اپناوی نے جانے کے لیے اپنا ذہب بھیٹیدہ جاتیہ میں کہ کے دو دنیوی مصاب سے
جودی اور اپناوی نے کام لیے تو کے ملے اپنا ذہب بھیٹیدہ جاتیہ میں کر کرتے ہیں۔ اس کے بعدان
کے لیے بدترین دخمن سے تعاقبات تا کہ کرنا بھی مشخل نہ دہا تھا۔ یہ کی بھی ذہب والوں
کے بیاد کر ذہبی بن جاتے اور اپنیں شخص میں اتار لیے تھے چنا نے کولیس سے جلد ہی ان کا

یا را نہ لگ گیا۔انبیں اس وقت ارض نجات اگر کوئی دکھائی ویتی تقی تو وہ یمی بحر ظلمات کے یار کی د نیاتھی ۔اس کے نا قابلِ عبور سندر کے اِس طرف کی د نیامیں تو وہ اپنی حرکتوں کے سبب ہرجگہ دھتکار دیے گئے تھے اور سٹنتے سٹنتے اس کے کنارے آپنیجے تھے۔ تاریخ کی کمابوں میں کئی شواہدا ہے ملتے ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو اس بحری مہم ہے جوسقوط غرناطہ کے بعد مسلمانوں کے بحری تجربات ہے فائدہ اٹھا کرروانہ ہورہی تھی ،خصوصی دلچیسی تھی۔ پہلاتو یہ کیاس بحری سفر کے اخراجات کے لیے بدنام زیانہ پہودی سودی سریارہ آیا تھا، ملکہ از اپیلا کے جوام فروفت کر کے اس بحری سفر کے اخراحات برداشت کرنے کی روایت محض افسانہ ہے۔ دوسرا یہ کنٹی سرزمین کی دریافت کے بعد کولمیس نے جو پیلا خط لکھا وہ ایک سر ما بددار بہودی کے نام تھا جس نے اس سفر کے لیے ٹی ہزاریاؤنڈ فراہم کئے تتھے۔ تيسرابه كه لوئي ڈيٹورس نامي پيلاڅخص جوساحل پراتر اوہ يېودي تھا۔اس نے تمبا كوكا استعال دریافت کیا، اے تمباکو کی عالمی تجارت کا''باپ'' کہاجاتا ہے اورائ کی وجہ ہے آج دنیا میں تمیا کو کا سارا کاروبار یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ پہلے پہل یہودی کیوبا اور برازیل میں آباد ہوئے لیکن جب یہاں ہے اپنی حرکتوں کے سبب جلد وُھۃ کارویے گئے تو انہوں نے نیویارک کارخ کیا کیونکہ وہ ثالی امریکا کا تجارتی دروازہ تھا۔ نیویارک اس وقت ڈج کالونی تھا۔ یہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی آید کو پیندنہیں کیا تاہم یہودی سر ماید کاطلسم کام آ یا اور ڈی گورنر پیٹراسٹائی ویسنٹ نے یہودیوں کواس یابندی کے ساتھ رہنے کی ا جازت دے دی کہ وہ سرکاری ملازمت نہیں کریں گے۔اس کے وہم و مگمان میں بھی نہ ہوگا کہ وہ جن اوگوں پر ملازمت کی یا ہندی لگار ہا ہے وہ اپنی سازشی فطرت کے بل ہوتے برکل اس شیرے تمام کاروباراورعہدوں کے مالک ہوجا کیں گے۔الغرض اس گروہ نے امریکا کو ارخی موعوداور نیویارک کو نیویروشلم قرار دے کریہودیوں کو یہال نقل مکانی کی ترغیب دی اوران طرح نیویارک و نیا کی بیرودی آبادی کابہت بزامرکز بنمآ جیاا گیا۔انہوں نے اس شیر کی زمین کی ملکیت حاصل کرنا شروع کر دی،اس کی تجارت، سیاست اوراز نظامیہ کواپنے زیرائرانا ناشروع کیا اوران مقصد کے لیے" کہیاا"نا می تنظیم و جوومیں آئی۔ اچھی امید کا کینارہ:

کہیلا کی کہانی شروع کرنے ہے سملے مکافات عمل کی ایک تاریخی مثال کا مطالعہ کرتے چلتے ہیں۔ کولمبس نے نی دنیا کی دریافت اپنے نام کھوالی کین و واس ملک کو براعظم کھیس یا یونا کنڈ اشٹش آف کولمیس نہ کہلوا کا۔ سلمانوں کی دریافت اپنے نام کرنے کے باد جود وہ اس اعزاز سے محروم رہا۔ ہوا یوں کہ سلم ہیانیہ کے سقوط کے بعد ہیانیہ کے حریص حکمرانوں نے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کرنے کے لیے دوٹیمیں بھیجیں۔ایک واسكوؤى گاما كى سربراى ميں تقى \_ مىمىم جب جنوبى افريقد كے آخرى زمينى كنارے كے ياس پنجی اتوا ہے۔مندرمڑتا ہواد کھائی دیا۔انبیں امید پیدا ہو چلی کہ پیراستہ مڑ کر ہندوستان کو جائة كالبذااس كانام .... كية ف كذبوب (عربي من أس الرجاء الصالح، اردويين" الجيمي اميد كا كناره" كهد ليجئه ) لكهيد يا گيا۔ جنو بي افريقه كاپيه كناره اس ست ميں نتھی کا آخری سرا ہےاس کے بعد قطب جنو لی تک یا نی ہی یانی ہے۔ یہاں بحر ہنداور بحر اوقیانوں دوسندرآ کر ملتے ہیں اس وجہ سے تلاطم ہریا رہتا ہے۔اس سے قبل ہسیانوی جہاز راں افریقہ کےمغربی کنارے ہروا قع مما لکسیدیگال، گنی، گمبیا، سیرالیون وغیرہ تک تو آئے تھے لیکن اسے آگے نہ جا سکے تھے۔ یہ پہلی مرتبقی کدو واس کنارے تک آپہنچے تھے۔مشہور ہے کہ پہال پہنچ کر جب انہوں نے سمندر بہت زیادہ خراب و یکھا تو واسکوڈی گاماہے واپس چلنے پراصرار کیااور نہ ماننے یولل کی دھمکی دی۔واسکوڈی گامابڑا کا ئیاں تھا۔ اس نے بحری راستوں کے نقشے ان کے سامنے پھاڑ دیے اور کہا کداب واپسی کا راستہ سرف میرے ذبین میں ہے تم میرے بغیر واپس نہ جاسکو کے حالانکہ بیر رائے اس کے سالئکہ بیر رائے اس کے ساتھ جانے جانے جائے جانے جائے جائے ہے جائے جائے ہے الفرض اس نے اس طرح ہے و نیا کے اس بخوا۔ وہاں اس جو بی بخوا۔ وہاں ہے وہاں کے باز دولت کر کے اس نے بخوا دہاں اور جہاز وں کی مرمت کا بندویت کر کے اس نے بخو جند کیا اور بہاز وں کی مرمت کا بندویت کر کے اس نے بخوا ہماں کی بروستان کی بندگا وہ کالی کے با آتر ہے بندویتان کی مرز شن پر فیر کی استخدا کا پہلا قدم تھا۔ اس کے بعد وہند بری ، پھر فرانسی اور آخر شی اگر یہ آ دھے۔ آگی دل وگا دواستان میں موسکو میں۔

امریگو سے امریکا تک

کولیس کی بحری اجرات اور آپ س بھی بین بیندو بھی بیندو میں باس کا ورافت
کی مجریر دوانہ ہوا تھا اس لیے جزائر بہا ہا سالور اور سالوا ؤور کے پاس بھی جوان ہوا ہے
مغر فی بندو ستان کا جزائر اور اسٹ اغیری مجمتار ہا اس کا خیال تھا کہ ان جزائر کے بعد
جندو ستان کا برانظم ہے۔ اس کی اس فافیتی ہے ان جزائر کا نام تو جزائر المبادر پڑگیا اور آت
تک میک نام چلاآ تا ہے گرام ریکا اس کے نام ہے موہوم ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ان جزائر کے بعد
مشرق البند کہتے ہیں۔ کولیس کے پائح بال بعد 1477 میں ایک اطابوی جزی مجم جوان میں میں مجاور کے جزائر خرب البند اور اغیر ویشیا و غیرہ و کر جزائر
سمندری جغرافیہ دان امریکر واتبوی تی سندر پار تینچنے کی مجم میں کا میاب ہوگیا۔ بیشی میں
مشدری جغرافیہ دان امریکر واتبوی تی سندر پار تینچنے کی مجم میں کا میاب ہوگیا۔ بیشی میں
میں کا میاب ہوگیا۔ بیشی میں میں مقبور جران میں تک ساتھ کی کا میاب مقبول میں خیر اسٹان بورپ میں کافی مقبول ہوئی۔
جات کے ساتھ تھم بند کے مجم جو کی کی یہ بڑی واستان بورپ میں کافی مقبول ہوئی۔
جات کے ساتھ تھم بند کے مجم جو کی کی یہ بڑی واستان بورپ میں کافی مقبول ہوئی۔
حارف کے دور کی سے میں مضبور جران بخوافیہ وان پروفیس بارٹن الڈ سیمول نے اپنی مشہور بھران میں مضبور بھران میں مضبور بھرس سے متعارف کے دور کی سے متعارف

کرداتے ہوئے یہ نظریت بیٹی کیا کہ چونکدامریکس نے بیٹی دیاوریافت کی ہاس لیے اس نے دریافت شدہ و برانظم کا نام اس کے نام سے منسوب کردیتا چاہیے۔ اس نے یورپ اور ایٹیا کے نسوانی طرز کے ناموں کے مقالے میں امریکس کے نام پرامریا ہج یو کیا ہے پر وفیسر مارٹن کا بیڈظریہ جنول ہوا اور یوں بورپ میں برانظم کوئیس کی بجائے برانظم مامریکا کے نام سے بیٹی و نیامشہور ہوگئی کوئیس نے مسلمان جہاز رانوں کی محت پر اپنی شہرے کا منبوتا نا چاہا تھا گریے ناانسانی اے راس نہ آسکی اورو و منر پی سنطقہ حالا دکی وریافت کو اسے نام سے منسوب سے جانے کے اعز ان سے محروم رہا۔ مکافل میٹل کی اس روداد کے بعدوا پس کہیا کی طرف چلتے ہیں۔

د نیا کے بارہ جھے:

(''کیما'' کے معنی گورشن کے ہیں۔ یہ یہودیوں کی زیر زمین تنظیم ہے جو چنی پوشیدہ ہے آتی ہی طاقتور بھی ہے۔ نیم یارک کی سیاس اور اقتصادی زندگی میں اس کا تمل وکل انٹا ڈیا وہ ہے کہ آپ کہد سکتے ہیں نیم یارک کے باشندے فیرشحس طریقے ہے اس کے پر دگرام پر چلتے ہیں اور اس کا پر دگرام کیا ہوتا ہے؟ یہود، یہودی اور یہودی مغادات۔ بیر صرف تنظیم تمیں دفیر محکومت ہے۔ اس تفیر سکومت جس کا ہرافظا قانوں ہے اور ہر تمل میرود نوازی، یہود پر وری اور یہود کی سر پر تی کے گرد محکومتا ہے۔ یہ تنظیم اسریکا کے سب سے بر سے تبارتی و سیاس مرکز میں میڈر کر امریکی رمتانات اور پالیمیوں پر سے سب میں سے اور اس کی طرز معاشرے، امریکی کھر اور امریکی مقالت کرنے والا انسان دگا رو جاتا ہے۔ اس نے امریکی طرز معاشرے، امریکی گرد اور امریکی معاشرے کا می تیز کا اپنی کرئی انٹر اورے بیا ہے۔ اس کے اس کے دور وکر روگئی ہیں۔ امریکی معاشرے کی می پیز چھوٹے بارہ نکڑوں میں اور یورے امریکا کو بارہ حصوں میں تقسیم کررکھا ہے۔ ہرنکڑے اور ھے کا سر براہ ایک طاقتوراور بااثریہودی ہے۔ (حضرت مویٰ علیہ السلام کے زمانے میں بی اسرائیل کے 12 بڑے یہود یوں کی گرانی میں 12 قبیلے اور ہر قبیلے کا ایک الگ سردار بنایا گیا تھا) امرایکا برغلبہ یانے کے بعدانہوں نے یوری ونیا کوبھی بارہ بڑے میہودیوں کی گرانی میں بارہ حصوں میں تقسیم کردیا اور نیویارک کوتمام دنیا کا مرکز مان کراہے یہودی دارالٹاا فیقرار دے دیا۔ آج کل کے باخبرامریکی بھی نہیں جائے کہاگر جہان کے ملک کا دارالحکومت واشنگٹن ڈسٹر کٹ آ ف کولمبیا ( واشنگٹن ڈی سی ) ہے لیکن ان کے ملک میں ا کے قوم الیی بھی رہتی ہے جو نیویارک کواپنا دارالحکومت مانتی ہے اور اس قوم کے دنیا بھر میں تھیلے ہوئے افراد نیویارک کو ( جوفلسطین میں واقع اصل پروشلم تک رسائی ہے پہلے یبود بوں کے لیے نیوبروشلم تھا )اس طرح احترام ہے دیکھتے ہیں جیسے کیتھولک میسائی روم (ویٹی کنٹی) کواورمسلمان مکہ معظمہ کو۔ ریاست کے اندر ریاست کی اصطلاح مشہورتو بہت ہے لیکن اگر کوئی اس کی عملی مثال دیکھنا جا ہے تو نیویارک کو دیکھیے کیونکہ میدریاست کے اندر رباست بلکہ عالمی رباست کا کھلانمونہ ہے۔لفظ کہیلا کے معنیٰ گورنمٹ کے ہیں اور یبود نے خفیہ گورنمنٹ بلکہ سیر گورنمنٹ قائم کرتے اس لفظ کی معنویت کو بوری شدت کے ساتھ ٹابت کردیا ہے۔ یہودیوں کی سیخفیہ فیم 'زیر زمین ندی'' Underground) (River کی طرح ہے اور یہودیت بر تحقیق کرنے والے ماہرین اے یہودیوں کی امالی ترين تنظيم زنجري (Zinjry) كامضبوط ترين عضوقر اردية جيں - بيلفظ بين الاقوامي صهيو ني یہودیت (Zionist International Jewry) کا مخفف ہے۔ یا صبیونیت کے بزے د ماغوں برمشمل وہ اعلیٰ ترین باؤی ہے کہ دنیا تھر میں پھیلی ہوئی بزاروں بیودی 'نظیمیںاس کے ماتحت کام کرتی ہیں۔

يہودن عورتوں كے شوہر:

یبال پر قارئین کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوسکتا ہے کہ ذات کے مارے میبود کو اس قدر عروج کیے ل گیا کہ وہ پس بردہ رہ کرمیر یاور کی ڈورکھینچۃ اور ڈھیلی چیوڑتے ہیں؟ اس کے جواب کے لیے ہمیں کتاب حقیقت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو بہارے اور خالق کا نئات کے درمیان رابطے کے دومتند ذرائع میں سے پہلا ذریعہ ہاور کا نئات کے حقائق کی گرہ کشائی کرتا ہے۔اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہود کی ذلت کے جواسباب بیان فر مائے تھے، لگتا ہے صدیوں تک زمانے بھر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد انہوں نے ان کا کسی حد تک تدارک کیا ہے اور افسول ہے کہ مسلمانوں نے صدیوں تک ان ملحون صفات ے نیچنے کے بعداب ان کو کمل طور پراپنالیا ہے ۔۔۔ البذاصفی کا نات پر نتائج برعکس پیدا ہورہے ہیں۔مثلاً ایک سبب بیقا کہ یہود میں اتفاق نہیں ،مگراب یہودیوں کا حال یہ ہے کہ عملاً سب یہودی ایک اوران کی تمام تنظیم متحدہ مقاصد کے حصول کے لیے یکجان ہیں۔ یہ تو ہوسکتا ہے کہ بعض اوقات ان میں اتناتعلق اور تعاون ندر ہے گر غیریہودے ان کی نفرت قائم رہتی ہےاور یہی چیز انہیں متحدر کینے کے لیے کافی ہے۔ پھران کی سرکر دہتظیموں اور دانشوروں کے دستور میں ایک بات سیجی شامل ہے کہ وہ میبودی عوام یا میبودی تنظیموں کے باہمی تنازعات کا فیصلہ کروائیں اور انہیں باہم دست وگریاں ہوکر اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں ایک دوسرے کے خلاف خرج کرنے ہے بحا کمیں۔ خدالگتی کیئے کیا مسلمانوں میں بھی ابیا کوئی نظم موجود ہے؟ قر آن کریم نے یہود کے بارے میں جوفر مایا تھا:''تم انہیں متحد مجھو مے مگر درحقیقت ان کے دل جدا ہیں۔ "بدآیت آئ ہم برصا دق آتی ہے یا یہود ير؟ پھراگرکوئی معاملہ ابیا ہو جوان تظیموں کے بس میں ندر ہے تو فریقین متفقہ طور پر کسی ایک بزرگ یہودی شخصیت کواپنا ٹالث تشلیم کر لیتے ہیں جیسے کہمصر کے صدر انورسادات کی

یہ وون یوی جہاں سادات کو یہ دو کی دوہ پڑی تھیوں کے مشہور زیانا وخلاف کے وقت منتقد طور پر خالف شایم کرلیا گیا تھا۔ (میروی یویاں رکھنے والے سلم اور فیرسلم تکمرانوں مثلاً یاسر خرفات ، شاہ حسین ، راج پوگاندھی وفیرو کی فہرست اور کارنا ہے ایک سنتنل مقالے کا موضوع ہیں۔ ہمار تحقیق کاراس پر دلجھی سے کام کریں تو و نیا کے سامنے جمہرت انگیز اکششافات بھوں گیا۔

وادیٔ طور میں گریپه وزاری:

ا کیسب ید بھی تھا کہ وہ اللہ اور اس کے تینجہ دیں کے گشان فوب ادب تنے اور پھر بھی خود کو اللہ کا بیٹا اور مجوب جھتے تھے۔ قرآن شریف میں ان پر لگائی گئی ممبر جباریت سے نظريةُ دائمًى جدليت.

محنن ہے قارئی بیروال کریں بیرود کا بینے تذکر ساور تعد نوانی ہے کیا مقصد
ہے؟ اس کا چواب بھی قرآن کرئی ہے سات ہے کیسسلمانوں کو داگروہ چودوں ہے اپنی اور دائی
ہے تھی کا ساسمار ہے گا (سور کو نائدوہ آ ہے نیس 84) ہے دو گروہ پیروداور تبوو ہیں ، ان ہے
ہیں۔ اور انجی دو ہے لانے والوں کوئے تعدیدے شریف میں یا آخری دھی تعظیم بھی کہد
سلمانوں کو بعد وقت ان کی نقلیات ، منسویوں اور کا رکر دگی پرنظر کھے اور ان ہے مم ک
کی تیاری کے بغیر چار دفیس ۔ آفسوں کہ بیرود ہوں نے نارکھائے ہے بعد خود کو سنبیال لیا گر
سلمان کا حال ناگھتے ہے ہے ہیں ہو تہ تھی نے کے دیا ہے نارکھائے ہے بعد خود کو سنبیال لیا گر
سکمان کا حال ناگھتے ہے ہے ہیں ہو تہ تھی نے کہا جو ای اسامار کا منام کا کھارہوں گے
ہوروں کے باتھ ہو ہی تا انکہ وہ ہے ہے کہی کرنے کے باد جودال انجام کا دکھارت کے باتھ ہو تھا

مپائیہ ہے ام یکا تک

ے نگل آئیں گاان کے مبارک ہاتھ پر مسلمان : د جا نمیں گے ) کی ہمرائی کے لیے اپنے اعمال کی درشقی اور معرک نظیم کی تیار ک نے نافی جیں۔ ان احوال کود کچر کرگٹ ہے اللہ تعالیٰ ان کے طاوہ کمی اور کو سلمان بنا کر کھڑا کریں گے جواس کے نیک بندوں کی ہمرائ کا حق اداکریں اور ہم بچرنجی منہ تکتے رہ جا نمیں۔ ''اور اگرتم (اپنے عہدے ) گجر جاؤ گے تو وہ تمہاری چگہ دومری قو حمال کھڑی کر کے چھ جھتمباری طرح نہ ہدوں گے۔''

## سقوطِغرناطہ کے بعد

تاریخ مسحیت کاسیاه باب:

حاصل بوگئی للبذا آتی ہیا نہ کے شہروں میں جو ہزااور مرکز ی کلیسا ہوتا ہے وہ کسی زیائے میں اس شہر کی جامع مسجد تھی اور شہروں ہے۔ باہر پہاڑوں اور وادیوں میں جہال کہیں قبلہ رخ ہمارت (اپین کے اکثر شہروں کا قبلہ جنو بے مشرق کی جانب ہے ) یائی جاتی ہے اس کوغور ہے دیکھنے پراس کی حسرت زوہ ایڈیٹس بٹاتی ہیں کہ وہ مسلمانوں کے مجدوں کی امانت کا بوجھ مانچ صدیوں ہےاہے زخمی سنے میں لیےمسلمان شہسواروں کے گھوڑوں کی ٹایوں کی منتظر ہے۔ فرڈینڈ اور ازامیلا کی قبریں بھی آج غرناط کے جس عظیم گرجامیں ہیں وہ ور تقیقت غرناط کی مرکزی جامع محرکتی 💎 کیکن دوسرے مطلب میں وہ قطعاً نا کام رہے۔ان ك انتاظلم وتشدد حتى كه اذيتي دركر مارنے اور زنده جلانے كے باوجود مسلمانوں نے جلا وطن ءونا قبول كرليا مگرا پناندې جيوژنا گوارانه كيا۔ جدى پشتى مسلمان تور ۽ ايک طرف و انوسلم جو ہسیانیہ کے باشندے تھے اور اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے ،ان میں سے ہمی کوئی خدااوررسول تے تعلق تو ڑنے پر تیار نہ ہوا حالا نکہ انہیں اذبیتا ک موت سامنے نظر آ رى تقى \_ يې اسلام كى خولى بىكەجب دەداول يىل گھر كرجاتا ئۆ آگ يىل كودنا آسان لگتا ہے لیکن جس زبّ کا کلمہ پڑھا اس ہے نداری کا تصور بھی نہیں ہوسکتا۔ آج اس گئے تُزر\_ ، دور من مجى اسلام كاية مجز و فلا مر بوكرر بتا بياس ليه دنيا مجرين بيميلى بوني عيسائي مشنر ہوں کے اخراجات اور مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کامیابیوں میں تناسب ڈھونڈ اجائے تو پہ حقیقت کھل کرسامنے آتی ہے کہ مسلمان ان کے جال میں پینس کر گناہ گارتو ہوسکتا ہے لیکن اسلام کی محت اس کے ول مے نہیں زکالی جاسکتی ،اس لیے اب میشنریاں سلمانوں کو میسائی بنانے ہے زیادہ زورانہیں عیسائیت زوہ سلمان بنانے برخری کرتی ہیں۔ نئ د نیا:

! البية اپيين ميں متيم ايک قوم البي تقي جومسلمانوں کی طرح ساد ودل اور صاف ً وہونے کی بچائے انتنائی کھنی اور دوفلی تھی۔ان کے لیے مذہب کی تبدیلی کوئی مسّلہ پنتھی، یہ یہوو تھے جن کے ہاں جھوٹ اور فریب ،عیب نبیس بلکہ خوتی اور کمال سمجھا جاتا ہے جی کہ وہ اسنے بچوں کو نہ ہی تعلیم ویتے ہوئے بھی اپنی اس خصلت کے اظہار ہے نبیں شرماتے۔مثلاً:ان کے ہاں اہے بچوں میں" ارض مومود" کی طرف والیس کا جذبہ زندہ رکھنے کے لیے یہ جملہ وہروایا جاتا ے:''اگر میں بروشلم کو بھول جاؤں تو میرا ہایاں ہاتھ فریب کو بھول جائے۔'' یعنی مقدس شہر کے حصول کی کوشش اوراینے مقصد کی تکمیل کے لیے وحوکہ فریب ایک جیسی چزیں ہیں۔ ہیانیہ کے عیسائی فاتحین مسلمانوں ہے زیادہ یہود کے دشمن تتھے لبذاسقوط غرناط کے ساتھ ہی وہ یہود جو سلمانوں کی سلطنت میں محفوظ و مامون رہتے تھے ،ان کو جان کے لالے بڑ گئے ۔ فرڈینڈ اور ازابیلا نے غرناطہ کے سقوط کے دقت کئے گئے معاہدہ کے صرف تین ماہ بعد ہی ان کوعیسائیت قبول کرنے یا پھراپین کی سرزمین ہے دفع ہوجانے کا حکم دیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سازشی دفعان ہوجا کیں گے تو قوم محفوظ ومتحدرہے گی درندان کی تخریبی فطرت کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرتی رہے گی۔اس موقع پرجو یہودی سلطنت عثانیہ جائے تھے ووتو اپنے مال واسباب کے ساتھ مسلمانوں کے اس ملک میں پہنچ گئے اور اس و امان سے رہنے گئے کیونکہ روز اول سے مسلمانوں کی خوبی چلی آئی ہے کہ وہ قیدیوں اور ذِمةِ س (وارالاسلام میں رہے والے غیر مسلموں ) کے ساتھ انتہا کی فراخد لانہ سلوک کرتے رہے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ اس حوالے ے کوئی قوم ان کی برابری نہیں کر علق ۔ یہود کا دوسرا گروہ انگلش چینل (جے مسلمان جغرافید دان بح انقلطره کے نام سے بکارتے ہیں۔ انقلطرہ انگلینڈ کی گردی ہوئی شکل ہے) بارکر کے انگلتان پنج گیا، تیسرے نے سندر یار دریافت شدہ نی دنیا "امریکا" کی راہ لی۔جنوری 1492 ، میں سقوط غرناطہ کا سانحہ ہوا۔ اپریل 1423 ، میں کولیس کی مہم روانہ ہوئی ہے اور 12 اکتوبر 1492 موکولمبس عرب جہاز رانوں کی رہنمائی میں ٹی دنیا تک پینجا ہے۔

سامری شعبده باز:

يبود پر چونکه سيحي ہيانيه كى سرز مين ننگ ہوگئ تھي اس ليے وہ نيا برافظم وريافت ہوتے ہی اپنا سودی سر مایہ سمیٹ کر دھڑا دھڑ امر ایکا پہنچنے گئے، ان میں بید خیال بھی زور کچڑ گیا تھا کہ د جال شایداسی سرز مین میں کہیں مقید ہے اور اس کی مدو ہے وہ دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرلیں گے۔ جو وہاں نہ جاسکتے تھے انہوں نے میسائی ندہب''قبول'' کرلیا۔ بدلوگ300 سال تک میسائی ہے رےاور جیسے ہی جنو نی میسائیوں کا دورختم ہوا یہ لوگ سامری شعده مازون کی طرح عیسائیت کا چوندا تار کراندر ہے دوبار ہاصل حالت میں برآ بدہوگئے ۔ان کے جوق در جوق میسائت تبول کرنے کے زیانے کا ایک واقعہ مشہورے جس ہے ان کی شاطرانہ ذہنیت کا کچھانداز ہ لگا جاسکتا ہے۔غرناطہ کے ایک کلیسا میں جب ان کوقبول میسائت کی رہم اوا کرنے کے لیے جمع کیا گما تو و وشام کا وقت تھا۔ میسائی بادر بوں کو جومیسیت کے تصلنے پرخوشی ہے کچولے نہ تاتے تنے، کامیالی اور سرت کے نشے میں کچھ دریے ہوگئی۔اس پر وہاں جمع شدہ یبودی خاندان برا منائے لگے۔ جب اس نارانسگی کی وجہ کی کھوج کی گئی تو پہتہ جلا کہ یہودی ندہب کے مطابق ان کی شام کی وعا کا ونت ننگ ہور ہا تھااس لیے وہ سیحت قبول کر کے جلدی ہے میبودی وعا کے لیے اسپے گھروں میں بنائے گئے عبادت خانوں میں پینچنا جائے تھے۔

محسن كش قوم:

مطلفت جنانیہ اور براعظم امر رہا میں کینچے والے بہود ہوں نے اپنے مصنوں کے ساتھ جو پچھ کیا وہ ان کی فطرت کے میں مطابق تھا۔ خانی ساٹین نے آئیں اس وقت بناہ وی جب یہ امین نے نب بٹ کرآ کے تھے امران کی گئیں جائے بناہ دیا تھی تھی گرانہوں نے خلاف جن نبہ کے ستو ط میں بزیادی کر داراد اکیا۔ بٹک عظیم اول کے دفوں میں ان کا کیک وفد سلطان عبدالحجید خان ہے ماا اور فلسطین میں یہودی ریاست کے لیے جگہ جیا ہی اوراس کے نوش سلطنت کے سارے قرضے ( سلطنت مثانیہ اس وقت جنگی اخراجات اور بے جا خرج کی وجہ ہے زیر بارتھی ) اپنے ماس ہے ادا کرنے کی چیکش کی۔سلطان کی رگوں میں اس کے محابد آیا ءواجداد کا خون دوڑ رہاتھا۔ یہودیوں نے جب زیاد واصرار کیا تو انہوں نے اینے یاؤں کے انگو ٹھے ہے تھوڑی می زمین کھر چی اور یہودی وفد ہے کہا: '' فلسطین کی سرزمین میری ذاتی ملکیت نہیں، یہ جگہ میرے آیا، واحداد نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کے ذریعے حاصل کی تھی۔اگرتم اس ساری دولت کے بدیے فلسطین کی اتنی ہی مٹی مانگو گے تو میں وہ بھی تنہیں نہ دوں گا۔'' بہود یوں نے یہ مایوں کن جواب سننے کے بعد اتحاد ی افواج ہے ساز باز کی اور جنگ میں برطانیہ کی مالی مدد کے عوض جنگ کے اختتام پرفلسطین این نام کھوالیا۔اس معاہدے کو اعلان بالفور کہتے ہیں۔ بعد کی کہانی سب کومعلوم ہے کہ قر ہصوہ آفندی نامی جوتر کی بہودی برطانوی افواج کی طرف ہے سقوط خلافت کا بروانہ لے کر سلطان کے پاس گیا وہ ای میبودی وفد کا سربراہ تھا جس نے لالچ ولا کرارض فلسطین خلافت عثمانیہ ہے لینی جائی تھی اور ترکی ہے اسلامی روایات کا نام ونشان مٹانے کی کوشش كرنے والامصطفىٰ كمال جے" تركوں كے باب" كا لقب ولوايا كيا، انهى رائدہ وركاہ یہود یوں تے معلق رکھا تھا۔ بیتھا یہود یوں کا ہے محسن کے ساتھ جوالی سلوک لیکن اس براتنی حیرت نبیں، جیرت اس پر ہے کہ مسلمانوں نے انگریز کی زیاد تیاں آئی جلد کیسے بھلادیں۔ جهاداورجدوجهد میں فرق:

اں وقت تشیر اور خلطین کا مشامسلم و نیا کر خوں میں سب نے زیادہ کہرا کھاؤ کہا اور یہ دونوں تھنے اے انگر بڑوں نے جاتے جاتے دیے ہیں۔ مسلمان ہمپاویہ سے نکل قر آج و ہال تھم کھانے کی حد تک مجی اللہ تعالی کا م لینے والا کوئی میں ، کین انگر مزجہاں سے

نکلے وہاں ان کے پیدا کئے ہوئے خلفشار آت بھی پوری آب وتاب کے ساتھ موجود ہیں اور زیادہ تر ممالک میں ان کے برورو واور پس خوروہ جائے کے شوقین ولی انگریز برسر اقتدار ہیں۔ بدفرق اس لیے پیدا ہوا کہ اپنین کا سقوط ہز درشمشیر ہوا تھا جبکہ انگریزوں کے زیر قبضہ مسلم ممالک ہے ان کا اخراج جباد ہے ہیں ، حدوجہدے ہوا تھا اور اللہ یاک نے تلوار کے علاوہ ایسی کوئی چیز پیدانبیں کی جو کمل تصفیہ کا کام کر سے البذا ہیانیہ ہے مسلمانوں کے ساتھ اسلام بھی رخصت ہوا جبکہ برطانوی متبوضات ہے انگریز تو انکل گئے مگر انگریزیت آج تک باتی ہے اوراس کا جادوسر چڑھ کر بول رہاہے۔افسوں کدآج ہسیانیکا ایک بجی بھی اگر موروں كانام نة ومقدر مريم كانام ليكريين يرصليب كانشان بنائے لگتا بيكين جارى قوم مير ہے کسی کے دل میں گورے وشمن کی أفرت یا اس کے مظالم کا انتقام لینے کی وهن نہیں بلکہ بهارے کا لےانگریز صاحبان آج بھی اس عیاراورفتنہ باز تو م کواپنا آئیڈیل بھھ کراس کے طور طریقے اپنے بچوں کو سکھانے میں فخر محسوں کرتے ہیں۔ بیسارا فرق مانگ کر لینے اور چھین کر حاصل کرنے کا ہے۔ اگر انگریز کو جہاد کے ذریعے نکالا جاتا تو صورت حال ہرگز ایسی نہ ہوتی۔اگر کسی کو جہاد کی حقانیت اورافا دیت جھنی ہوتو یہی ایک مثال کافی ہے۔ بہر حال سے کارگزاری توسلطنت عثانیہ کی طرف نقل مکانی کرنے والے یہود کی تھی۔ بحر اوقیانوس یار کر کے امر رکا پینجنے والے یہود کی ہوشر ہا کارستانیاں بھی پچھے کمٹییں۔

آ یے! ذراایک ظران پرجمی ڈالتے ٹیں کہ ہماری گردو پیش کی ونیا کاان سے گہرا تعلق ہے۔

## سقوط غرناطه سيسقوط بغدادتك

 اس اجمال کی تفصیل کا تعلق ہاں کے لیے ہمیں یا نچ صدیاں چیچے جانا پڑے گا۔

1492ء اقوام عالم کی تاریخ میں وہ سال ہے جس میں تاریخ عالم کے دواہم واقعات وقوئی پذیرہ وے اس دونوں واقعات کا تعلق آجہ تو کے زوال اور ووری کے عرص کے نہ وال اور ووری کے عرص کے ہے ان دونوں کے نتیج میں میسائی تعسیب اور شہیج کی نداوت کو ووجروی طابح ہے آتی تک زوال دوم مسلمانوں کے تقایف میں ہے اور پارٹی صدیوں کا عذاب کا لینٹ کے باور پارٹی عدیوں کے بال جزیری کچھے چھوڑنے پر تارٹیس۔

ای سال ہمپانیہ میں سلمانوں کے آٹھ سوسال انتذار کا سوری فروب : وااور اسریق فروب : وااور اسریق فروب : وااور اسریق فروب : وااور اسریق واقعات ایک سی انتہا پیند جسائی فاقون سے وابستہ ہوئے۔ 1492ء کا سال گڑوئ ہوتے ہی ملک از اجلا کی تشاہر آئی اور ایٹین میں مسلمانوں کے طاف اس کی طویل جدوجہد کا میاب ہوئی ۔ 1492ء کے آخر آخر اس کے میری میری میری میری میری کا میابی وریافت کر کے ایک فی ویزا دائیہ یورا برافظم ملک از اجلا کی میری میری دیا ۔ ویک کا میابیوں نے آئے نے والی صدید کی میابیوں نے آئے ویکی صدیدیں کے لیے انسانی ہیت کریشر سارا والیوا بیان کردیا۔

صورت میں مسلمانوں کی آٹھ سوساله ملمی میراث کونذ رآتش کیا جار ہاتھا۔عبدالرحمٰن الداخل کے قائم کردہ مرکزی کتب خانے کی تین لا کھ ہے زیادہ جلدوں کے جلنے سے غرناطہ میں ایسا کثیف دھواں جھا گیا کہ جس کی ساہی مسلمانوں کی ساہ بختی ہے ہرگز تم نہیں تھی۔ مسلمانوں کی بے جارگی کا بید عالم تھا کہ شرعی رکیش ہے آ راستہ چہرے آ ہ وفغال کرتے۔ روتے،سکیاں بھرتے۔آنسوؤں ہے تربتر بھیگی ڈاڑھیوں سمیت غرناطہ کے بازاروں میں عیسائیوں کے نعرے سنتے رہتے۔ ذلت، رسوائی، بے جارگی اورخون خرابے پر تباہی وبربادی مسلط ہوگئی۔مسلمانوں پراہیا کڑاوقت پڑاتھا کہوہ کسی طرح بھی محفوظ نہیں تھے۔ بة آبروكي اليي موكي كه زيين شق موكه آسان تُو في-عفيف ويا كدامن مسلمان عورتيس جو اینے نامحرموں ہے بھی فاصلے اور پردے پر رہتی تھیں، بر ہند سراور ننگے یا وُں غرناطہ کے گلی کو چوں میں پناہ کی تلاش میں بےست بھا گی پھرتی تھیں اور ان کے پیچھے بیچھے مدہوش عیسائی لشکری اینے گھوڑے دوڑ اتے تھے۔ جب وہ بھاگتی ہوئی ان سراسیمہ و بدنصیب عورتوں کے ہمروں پر پہنچ جاتے تو منہ مجر بھران پرشراب کی کلباں کرنے لگتے۔

1492ء میں انداس کی آخری مسلمان حکومت کے متوط کے ساتھ میں ملکہ ازامیدا نے اپنی سلطنت کودوردراز تک وسعت دینے ہٹائی ٹرزانے کو بھرنے اور ہوں ملک کیمری کی تسکیس کی خاطر کولیس کے ٹی دنیا کے دریافت کے منصوبے پر بات چیت کے لیے اسے شرف ملاقات بخشار کولیس نے اس وعدہ کیا: شرف ملاقات بخشار کولیس نے اس وعدہ کیا:

الم من جو مجل علاقة اور ملك در باخت يافت كرون كا و بان بريسائيت كالماينده بن كام صدق ول اور پورى كوشش كرون كاسيش نامطوم زمينون پريسائيت كالماينده بن كراور ميسان چرچ كابيغام له جانا چابتا بول بين ورياخت كروه مك بي بورف والى آمدنى كام حقول حصد بردهم عمر مسلمانون سيسان معبد كابون كي بازيافت شرخرچ کرنے کا مضبوط اداد ورکھنا ہوں۔'' کولیس کے خیالات پر ملک از ایمافرط سرت ہے جموم انتخی اور بے ساختہ کہا:''اگراس بحری مجم کے لیے مجھے اپنے جواہرات بھی رمن رکھنا پڑیں تو میں دریغ منبی کرول گی۔'' میں دریغ منبی کرول گی۔''

17 اپریل نونوناط میں اس مشہور عالم معاہدے پر وسخط بنور ہوا۔ جس کی رو سے کہ کو کہت اور کے اس کی دو سے کہلیس ایم المجمول اور بیا میں معاہدے کی وائس استعمار بوالہ مقرر بوا۔ والی سے المبدائر اللہ بالم والد سے نئی دیا کی دریافت کی بخری بم کے لیے والیس کو تین کی بخری بہا کہ اللہ بالم والد سے بہوا میں المبدائر اللہ بالمبدائر اللہ کی بہون آئی اللہ بالمبدائر اللہ بالمبدائ

ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب ہم نے دشت امکاں کو ایک فقش پا، پایا

جم امریکا کی دریافت پر مکداز اجاد جیسا اسلام و تُسن کی مهر ثبت ہے۔ اس امریکا سے سلم اُمدکونقصان تو جنج سکتا ہے جو کہ چنج رہا ہے۔ گئن وہ فائدہ جس کی تو تع مسلمان تکمرانوں نے امریکا سے وابستہ کردگی ہے ، بھی ٹیمین جوگا۔ امریکا کی ساخت اور سائیکی جی اپنی ویئے ترکیبی جم مسلمانوں کے فاف اورہ تن خون مسلم پر استوار ہے اسے کی بھی

طرح مسلم أمه کے بق میں رام نہیں کیا جاسکتا۔مسلمانوں کو جب بھی ہینچے گا امریکا ہے نقصان ہی مینچے گا۔مسلمانوں کے حق میں امریکی حمایت کی بیل کا منڈ ھے چڑ ھناممکن ہی نہیں ہے۔امر کی دریافت کے پس منظر میں ملکہ از اپیلا کی اسلام دشمنی ادر مسلمانوں کی ہزیت اہم ترین عضر کے طور پر کارفر ما ہے۔اس کیمسٹری کو بدلانہیں حاسکیا۔لہذاامریکا کی اصل کے اجزائے ترکیبی کی روے امریکا کے باتھوں ملمانوں کی ہزیت ادرسلم اُمہ کا قتل عام کسی اچنیھے کا باعث ہرگز نہیں ہونا جا ہے۔اچنبجا تو اس بات پر ہوتا کہ اگرامریکا ے ہاتھوں مسلمان اور مسلم أمه محفوظ رہے ہوتے۔ امريكا كى نظرياتى اساس يايائيت، یہودیت اور عیسائیت کے اس انتہا لینداور دہشت گر دنظر نے پر استوار ہوئی ہے۔ یہ طے ے كدرياتيں جس نظريه اور أصول يرقائم ہوتى جيں انہيں جھٹلانے اور ان سے جان حچشرانے کی کوشش کے باو جود و واظر بدریاست کی مٹی اوریانی میں ، زمین کی شریانوں میں ، لب ولہجے میں اور ثقافت وسائیکی میں بہر حال موجود رہتا ہے تو امریکا اس أصول ہے كيون كرمتنتي جوسكتا ع؟ امريكا كي نظرياتي نبياد ملكه ازابيلا كي اسلام وشني، ندمبي وجشت گردی اور میسائیت کے تق دریافت پر استوار ہوئی تھی۔ سواب امریکا ہے دی میں مسلمان حکمرانوں کوخیر کی تو قع ہوتو ہو ۔۔۔۔لیکن مسلم أمه کے حق میں جمجی اونیٰ درجه کی خیر کا باعث نبیں ہوسکتا۔ اگر کسی کو افغانستان اور عراق میں ہیا نوی میسائی انتہا پیندی کے اثرات اوراس مسلم دیمن نظریے ہے وابسة دہشت گردی نظرنہیں آتی جوسقوط غرناط کا سبب بنی تو اس کورچشی کی جوبھی وجو ہات ہول کین تین صدیوں کے امریکی تدن سے صرف ای قدرتبد لی آئی ہے کہ وشمن کش مہم میں آزادی اور جمہوریت کے لفظ شامل كرليے گئے ہيں۔ عالمي برادري كے انساني حقوق كى رواداري ميں اب عيسائيت كى بجائے آ زادی اور جمہوریت کا نیسمادیا جاتا ہے۔ ملكه ازابيله نے 1502 ء ميں جن حلقوم پرغير انساني افعال كا آرا ڇلانے كى بنا ڈ الی تھی یا نچ سوسال بعد وی حلقوم ایک بار پھراسی آرے تلے آئیے ہیں۔صدر جارج بش واکر کی امر کی افواج نے عراق میں اجینہ وہی کیا جواز ایپلا کی جابل سپاہ نے غرناطہ میں کیا تھا۔ دونوں کی ز دمسلمانوں کی علمی میراث بتہذیبی ورثے اورمسلم أمه کے قلب پر مزی۔ ملکہاڑا بیلا کے اسلام دشمن اورمسلم کش روپے کے بارے میں شیخ منظورالبی ' نیرنگ اندلس' میں لکھتے ہیں:'' غرناطہ میں دوسو پیلک لائبر مریاں اور ایک درجن رہائش مکان ا نسے تھے جہاں بیش بہا کتابوں اور مخطوطات کا ذخیرہ تھا جن میں قر آن کریم کے ہزار ہا نسخ اور عالمانة تغيير بي تتيين \_طب اورعلم افلاك يرنا در كتا بين تتيين \_فليفه كي كتابون مين ابن رشد کے نایا ہے متون شامل تھے۔الے گو ہرآ بدارصد یوں کی دہنی کاوش کاثمر ہے جن کی ترتیب وتزئین میں سینکڑوں کا تب، نقاش، زرکوب اور جلد ساز برسول منہمک رہے تھے۔ کتابت میں آپ زراستعال ہوا تھا۔ حاشے میں کہیں نیل ہوئے اور گلکاری تھی کہیں متنوع رنگوں کا فشار ۔ کیم دنمبر 1499 ،کوتملہ آوروں نے اس میراث پر بلہ بول دیا۔ وہ صدیوں کی مقل و دانش کا نچوڑ ریز ھیوں میں ڈال کر لے گئے ۔ کتابوں کے بیشتاروں تلے اُجِدْ سیا ہیوں کی پشت بھی۔ دن بھر باب الرملہ کے تلے کتابوں کے انبارایک پہاڑ کی شکل اختیار کرتے رہے۔لوگوں کوتماشاد کھنے کے لیے اکٹھا کیا گیا۔غم وغصہ سے پیومسلم میں خون اُترا ہوا تھا۔ چیر ہے نفرت وحقارت کا مرقع تھے۔ کچیر خالی الذہن ہو کرفضا میں تک رے تھے۔اشارہ ہا کرالا وَروشٰ کہا گیا۔جہنمی شعلے آسانوں ہے باتیں کرنے گا۔ ثانیہ دو ٹانہ کر بناک سنا ٹا تھا۔ پھرصد یوں کاملمی خزینہ خاکشر ہوتا دیکھ کرافسر د ہجنع ہے دلدوز چینس سائی د س\_ساتھ ہی از لی وابدی صدافت کے اثبات میں اللہ اکبر کا فلک شگاف نعر و گونجا۔ مجمع حیفنے نگا۔ نیلگوں آسان پر ٹا نکے ہوے ستارے سلگتے اوراق کوجسم ہوتا دیکھا

کے۔ قرطبہ اشبیلیہ اور دوسرے شہروں میں حاکموں اور پاور یوں نے ایک لاکھوں کتا بیں جلاؤالیں۔ اس پرتاسف کا اظہار کرتے ہوئے معاصر امر کی نا ول ڈکار چور پُر کہتا ہے: ''تاریخ اور مُلم کے خلاف یہ ایک گھنا ڈکا جرم تھا۔ متو طو ٹرنا طاکو تکی برس گزر چکے تھے۔ اس وقت آئش انقام سرو پڑ جانی چاہیے تھی ، ایسا بیش بہا ملمی و ٹیرو ضائع کرنے کی کیا ضرورے تھی '''

تعصب ، جہالت اور تک نظری کا پید نظراتی پائی تھا۔ اب جہا ہم یکا کا مقد البتاد پر ہے۔ اس کیار تی کا مقد چانہ پر اور کند خلائ ل پر ہے۔ علم وا گئی کا سوری انسف النبداد پر ہے۔ اس کیار تی کا چانہ پر بھیڈر ہے۔ واداری اور حس سلوک کے ایک تی پہنے نہیں ہم پائی بی رہے ہیں اور انسانی حقوق کی لئے گئے ہورہ ہی ہے۔ سیکن اسلام اور علم وشی میں اس کی کہ در یک ہے۔ تعلقہ شیس ہے۔ افوائ از ایطار نے تو خرنا طرح میں سلمانوں کی ایم میں مسلمانوں کی ایم میں مسلمانوں کی ایم میں موسال علی میرات کونڈ رامش کیا تھا کیون افوائ جاری بھی میرات کونڈ رامش کیا تھا کیون افوائ جاری بھی عراق کے سات ہزار سالد ارتئی و ترتی ہوئے کونا کستر کردیا۔

پانٹی اپر میں 2003 و جب اسریکا کی فاتی افزان بغداد بین والی ہوتی اس واضلے کی بدترین رڈیشنل آرکا تیز بغداد، قرآئی الاتبریری بغداد، پیشنل میوزیم بغداد، موسل آرکا تجوادر موسل الامبریری پر پڑی سائر کئی بنام اور تہذیب کے ان مواکزے آئے جو یہ دحو تیں نے نم ناطر کے باب الرسلے کی باد تاز داور دقم برے کردیے۔ ڈپلی کیلی گراف کندن کے نامہ ڈاکارڈیو ڈپلیئر راقم طرازیں '' مواق سے پیشنل میوزی کی تجانی سے برادول سال کی تاریخ اور تبذیبی ورشیلے کی صورت پاکس میں بینچی آچکا ہے۔ دیا کا تنظیم الشان علی و تبذیبی ڈپٹر وافعدادیش اس والمان کی بدترین صورت حال کی نذر توکیلے ہے۔ ساس بنرال لا کھستر ہزار نوادرات، دستادیزات، ظروف، نمونے، نقشے، نقبویریں، قلمی نیخ اور قلمی قرآن شریف جلادیے گئے ہیں یا لوٹ لیے گئے ہیں پیشنل میوزیم سے سرف ایک میسل کی دوری پڑوائی کی قومی لائبریری کوجائر مائستر کردیا گیاہے، جس سے حراق کا تہذیبی وریشکس طور پڑجاہ ہوگیاہے، جس کی کی بھی قیست پرحائی نمشن ہی ٹیمیں ہے۔''

مشہور واشور مصف اور مالی باہر آثار قد کی فریند و بائیز تحیی ہیں۔ 1258ء میں مظاولوں نے بغداد میں جس طرح ملی و تہذیق ورثے کو غذر آتش کیا تقاء اس کے بعد 
سے بیا اسانی تعدان متاریخ بلم اور تہذیب پرسب سے بڑا تعلق میں اور المحلہ ہے۔ یہ بہت بڑا ثقافی اور 
تعدانی تمل ہے جو امر کیٹیوں کے باتھوں ہوا ہے۔ کم از کم ول لاکھ کنا ہیں، نوب لاکھ 
دستاہ بڑات اور چود وہ ہزار تاریخی تعنیاں لوگی اور جائی جا بچی ہیں۔ امریکا اور پولینڈ کے فی بی 
اس نایاب ورثے کو اور ن اور کویت کے سرحدی عال توں میں آرٹ کے عالمی جو پاریوں کو 
چورہ ہیں۔ آرٹ کے بید جو باری ایک میری میں تحق بچیاں ہزار ڈالرے نہاوہ میں ترید کے ۔
لیچ ہیں۔''

روز نا۔ ڈان اس سفا کی کی فیمت کرتے ہوئے اپنے ادارے میں لکھتا ہے 
"ابغداد اور موسل کے بائے کھروں کی لوٹ بار اور بیشش آرکا ئیزدا ورقر آنی لائیر بری کی
آئی درگی نے منگلواں کے باتھ بغداد میں اسلامی تاریخی ورثے کی جائی کی یاد تا دو کردی
ہے۔ ضائع ہو جائے والے فیمی پاروان میں بابل کا گو و منبؤدا اُر راہ ایس بر اور پیشمین تہذیب
کے توادرات بھی شامل تھے جبکہ بغداد کے بین وسط میں وزارت پیٹرو کیم جران کن مدتک
مخلوظ ری چونکد اے ممل طور پر تخلوظ کر لیا گیا تھا۔ ضائع ہوجائے والے ظروف کی اتعداد
سے اخذاف کرتے ہوئے امر کی کیلر ٹی دفائی وسو فیلڈ نے طنز یہ تقارت سے کہا ہے کہ
سے اخذاف کرتے ہوئے امر کی کیلر ٹی دفائی وسو فیلڈ نے طنز یہ تقارت سے کہا ہے کہ
سے اکھر جز برارا نما لیا اسے ظروف تو یورے عراق میں تھی فیمی ہوں گے۔"

احیاے بیسائیت کے جس خیط نے ہم یا بیس خاص کا کیا تھا، ہم پانیہ سائل کیا تھا، ہم پانیہ ہے اور انگا عیائی تک اس کی شدت میں مالی منعند ، اگر وہی مغادات اور انفرادی لوٹ مار بھی شامل ہوچکی تھی۔ انغانستان اور عراق میں بیک وقت امر کی جارجیت کی طرح مزید اسلامی ممالک امر کی جارجیت کا نشانہ بی جا کیں گے۔ تصوصل پاکستان مستقا بھور کی ہم تھی میں ہے۔ ہماراتھورووی ہے بوفر ناطر کے مسلمانوں کا تھا، جوعراق وافغانستان کے مسلمانوں کا ہے۔ جرم شعفی کی مزا بھتنے بھتنے ہمیں پانٹی صدیاں بیت بھی ہیں گین ہم بھی کے نمیس دے۔ جرم ہفتان کی مزا بھتنے بھتنے ہمیں پانٹی صدیاں بیت بھی ہیں گین ہم بھی کے نمیس

بطن عزيزيا كتان ميں قوم كامورال بلندكرنے كے ليے سال ميں ايك آ دھ مرتبہ

جقوری بہت نمائش اور پریڈ ہوتی تھی اس میں غیرے بھی مرتبہ زسول کو بھی شال کرلیا گیا ہے۔ امریکی عفر بیت جزے کو لے سریہ آن پہنیا ہے اور امارے کچھن ایسے ہیں گویا (خاکم ہدین ) کی اور مقوط کے منتظر ہیں۔

برس) کارو موقع سے حرین۔ بمیں آئ کل ال بات پر خم ہے کہ کرکٹ ٹیم کے بیودی کوئ (سابقہ فزیر تحریب بھی بیودی تنے) کی آل نما موت نے پاکستان کرکٹ پر چھائے بادل مزید گھرے کردیے ہیں۔

اللہ ہی عادی حالت پر دم کرے کہ عادے کروت الحراک باسیوں جیسے اور عادی اُمیدیں ازابلا کی اس آل سے ہیں جس کی میربانیوں کے فیشل ہم اس حالت تک پہنچے ہیں۔

## شک نہ کروہارے وعدوں پر

" تاریخ اسی آن کو قربراتی بیا بیا در باسنا نگان تاریخ کا یے گیر آتی کیدا نیت

کے ساتھ ان تا واضح اور دولوک بھی ہوتا ہے؟ اسی کا جمیس اس سے پہلے اکدازہ دختا۔
مدر پرویر مشرف نے کہا ہے: " بین الاقوامی برادری دہشت گردی کے طاقہ
جنگ میں ہمار کے کر دار پر شک ند کر ہے جو بی دزیر ستان میں تیا کئیوں نے جھڑ پول میں
300 فیر بھی دہشت گردوں کو بلاک کیا ہے۔ اگر آئی ایس آئی اور پاکستان جمود بول ہی لار ہے
ہیں تو ہمارا دہشت گردی کے طاق مالی اتحاد سے ملیدہ ہوتا ہی بجتر ہے۔ افغانستان کی
جانب سے لگا ہے گئے الزامات کو ستر دکرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے طاق جنگ ہیں۔ بیش ہیا کہ دہشت گردی کے طاق جنگ میں کیا کہ دہشت گردی کے طاق جنگ میں کہتا ہی جنگ ہیا کہ دہشت گردی کے طاق جنگ میں کہتا ہی جنگ ہیں کہتا ہی جگا ہے۔ "

صدر پرویز کا بدیان پڑھ کرنجانے ذہن کیوں اس کھلی طرف چاہ جاتا ہے جو مسیانیہ کے آخری مسلم تھران ابوعمداللہ کو بیسائی بادشاہ فروی بینیڈ کی طرف سے پیجیا گیا: ''ہم تہار سے شکر گزاد ہیں کہ تم تمارے لیے خدمات انجام دیتے رہے ہو۔ ہم تمہاری خدمات تسلیم کرتے ہیں جمہیں بیافیتین رکھنا چاہیے کہ تم بروتم کیا جائے گا۔ ہم تمہیں اپنی سر پرتی میں لے بچے چیں اور بی بات بذات خود قابل الطمینان ، ونی چاہیے کہ تم ہماری 
حفاظت میں ہولیکن اس کے باوجود تم انجی تک وہ سب پیچنین کیا جس کی اُمیدولائی گئی 
تھی۔ اس طرح تم معاہد سے بچر رہ ہو جبکہ جسیں خدات سوچنے میں معاہد سے ک
سیمیل کو لمجوظ رکھا گیا تھا کیان تبداری المرف سے معاہد سے پر عدم مملدوا کہ معاہد سے سے
انجواف کے معراد کہ ہے ہے ہم بچھتے ہیں کہتم ہماری دو کسما تھے شہر ( تم زاط ) میں خاطر خواہ 
الشر قال کتے ہو جو کہ ایک تک طاہر ٹیس ہوا جسیس اس فطیر انعام کے بارے میں بتا ویا گیا 
تھا جواں کام ان کیکھنے میں کہتا ہو گئے میں جہتیں والے میں بارے میں بتا ویا گیا 
تھا جواں کام ان کیکھنا ہو سے کے مواد شے میں چہیں واباسکا ہے۔ ا

کیوونوں ابعد اس سے گورزا بالقائم مجداللہ گوفر ڈی بیٹیڈ کے ایک معتمد خاص کا خط موصول ہوا جس میں کہا گیا تھا: ''میرے بھائی! مجھتہ بارائید خط پر ھے کر دکھے ہوا اور میں جیرت زور و آئیا ہوں کہتم میرے خلاف شاکلیات کررہے ہو صالاتک میں نے تھے ہم ممکن مجتر تین سلوک کا رویہ اختیار کے رکھا ہے۔ اب میں تعہین حالیت کیا ہے کہ اقد امات کی تخییاں کی جائے گیا او تم پر یقینیا رقم کیا جائے گا۔ اس کا دارو حدار تعہیں سوئی گئی خدمات کی تخیال پرین ہوگا۔''

 تشنه بحيل مِن يتمهاري تحسين كا دارو مداراي يحيل يرقعا جس ميں رخند يزيد كا ہے۔اس بات کی صانت نہیں دی جاسکتی کہتم اب بھی ہماری آنکھ کا تارا ہو۔ جنرل پرویز مشرف خود کو عملیت پیندانسان کتے ہیں۔ہمیں اُمیدر کھنی جا ہے کہ وہ تاریخ و ہرائے جانے کے اس الم انگیز لیٹے کی زدے خودکومحفوظ رکھیں گے لیکن اس کا کیا کریں کہ ہمارے حکمران آخروقت میں بھی نہیں سنجلتے ۔مثلاً: ابوعبداللہ کی مثال ہی لے لیجے! یدد کھنے کے باوجود کہ عیسائی حكمران محض اہنے مفاد كى خاطراس برصد قے دارى جاتے ہيں اور أميديں يورى نہ ہونے یر تحت اللفظ دهمکیاں دیتے اور نئ ہدایات جاری کرتے ہیں ، ہوش نہ آیا اور بظاہر مسلمانوں ے ہدروی جنانے کے ساتھ ورون خانہ یمی کوشش کرتا رہا کدان سے اینے لیے جتنا ہو سکے ذاتی مفادسمیٹ سکے۔ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے کہ وہ اپنے وزرااورعوام کو بزی دلسوزی ہے بیتمجھا تار ہا کہ بیسب کچھرف اور صرف تمہارے مفاد میں کرر ہاہوں۔ مثلاً: 31 دمبر 1491ء کواہیے امرااور وزرا ہے آخری بارمخاطب ہوکراس نے کہا: ''میں نے تہمیں تکوارے بجانے کی خاطر بیرمعاہدہ کیا ہے۔ تمہیں قبط سے محفوظ رکھنے کے لیے تمہاری نیویوں اور بیٹیوں کو جنگ کی انتقامی ہولنا کیوں سے بیانے کے لیے ،تمہار استقتبل، تمہاری جائیدادیں ہتمہاری آ زادی ہتمہارے قوانین اورتمہارے ندہب کی بقائے لیے میں تہمیں برقسمت ابوعبداللہ کی بحائے خوش بخت حاکم اعلیٰ ( فرڈی نینڈ اور ملکہ از اپیلا ) کی بناہ ميل ديتا بول "'

بظاہر برز' غم خوار ملت' محمران نے اپنی مجبوری ای طرح چیْن کی ہے مگر جب حقائق کا پروہ چاک ہوتا ہے ہو مجھٹلف شم سے راز سامنے آتے ہیں۔اپوعبداللہ نے جب محوام کو بچانے کی خاطر بیدا علان کیا تو اس کی آواز شدت غم سے روز گی ہوئی تھی کین اندرون خانہ حقیقت کیا تھی ؟ اب و دستاویز کی روے سامنے آ چھی ہے۔ اس نے سقو یا غرنا ملاک موقع پرایک معاہدہ ملانیہ کیا تھا جس میں مسلمانوں کے حقوق کی ضانت لی گئی تھی۔۔وہ ضانت جو بھی یوری نہ ہوئی اور معاہدے کی سیاہی خشک ہونے سے پہلے یا مال کر دی گئی لكن أيك اصل معابده خفية تعاجس مين اس كم بخت في اين لييزياده سيزياده مفادات سیٹنے کی کوشش کی تھی۔ بید دونوں معاہدے اب میڈرڈ کے میوزیم میں محفوظ ہیں جن کے تسفحے سفحے پر نفاق لکھا ہے۔سطر میں سازش تحریر ہے۔حرف حرف میں مفادات بکھرے ہیں۔ ہوں جاہ ومال ہے۔ بے حمیتی عریاں ہے۔ ہزیمت نا قابل بیاں ہے۔ سودے بمحرے پڑے ہیں۔مول تول تکھاہے۔کون کتنے میں بکا ؟سب کی قیمتیں درج ہیں۔ صدر برویز مشرف کا کہنا تو یہ ہے کہ انہوں نے کسی کے اقتدار برشب خون نبیس مارا کین ابوعبداللہ کی برنصیبی کی داستان اینے والد کے اقتدار پرشب خون مارنے سے شروع ہوتی ہے۔1482ء میں جب اس نے اپنے والد محترم مولائے ابوالحن امیر خرناط کومعزول کردیا اور ب آبر وکر کے وہاں ہے انہیں چلٹا کیا تواینے اقتدار کو حلال ٹابت کرنے کے لیے وہ کا شائل پر چڑھ دوڑ انگر 1483 میں لوسینا کے متمام پرایک جھڑپ کے دوران فرڈی نینڈ کے فوجیوں کے ماتھوں گرفتار ہوگیا۔ 1483ء سے 1486ء تک ملکہ از ایلا و بادشاہ فرڈی نینڈ کی قید کے دوران وہ مقوطِ نمر ناطہ پر ترنیبی دباؤ کامقابلہ نہ کرسکا۔اس دوران ڈٹی اوراُصو لی طور پر وہ سقوط غرنا طہ پر تیار ہو چکا تھا۔سقوط کی اس وبنی تیاری کے معاوضے میں بہ شرط سرفبرست بھی کہ آنہیں اینے والدمولائے ابوالحن اور چیا ابوعبداللہ الزغل کے خلاف ملکہ و بادشاہ کی غیرمشر وط حمایت حاصل رہے گی۔غرناطہ بران کے اقتدار کومکمل طور بربحال کرکے اے دوام بخشا جائے گا۔ بیہ بحالی اقتدار ہرطرح کی'' فوجی، مالی اور ساس امداد'' ے وابسة تھا۔امیر ابوعبداللہ جب اس تےمیتی براُصو کی اور ذبنی طور ہے تار ہو گئے تو ان ہے فر مائش کی گئی کہ اس امر کوعرض نیاز کی صورت ملکہ و باوشاہ کولکھ بھیجیں۔ الا عبد الله کا بید خط جس پر انبوں نے ستو طر نما نظر پر آ ما گی نظاہر کی ہے پورے کی 

ہوائے پر ذوں کی صورت مخفوظ ہے۔ خط کے کئروں کو جوڑلیا گیا ہے۔ جباں تاریخ تھی تھی 

وہ حصد مخفوظ شدر دسائے۔ بین اس محط پر سال 1486ء مہینہ تی تو ورج ہے لیکن تاریخ تمین 
ہے۔ 5 جو 1486 م کو ملک و بادشاہ کی طرف ہے ایک اور دستا دیر ابوعبد الله کے بات کی چش تھی گئی جس میں سالوں کے لیے ان تمام علاقوں بھروں اور و پہاتوں کو تحفظ و ہے کی چش تش کل گئی جو امیر کے زیر افتد ارسجے باتے تھے۔ اس دستا دیر بھی فرنا ط کے جشش ملاقے کا کا کی گئی ہو ایک کی میں سالوں کے بیسیاری کا میں موران میں ان کی تجوز بیش کی جو برجی کی ہے۔ بیساری 
ہوارائ تخصوص فرانی میں ان کی تا کی کرتی ہیں جس کی جسکس آتے بھی تعمین امر کی اب و لیج میں امر کی ہے۔

یبال پیچ کو کچرشدت سے اس مقو کے کا محت و مدائت کا احماس ہوتا ہے کہ
"ناریخ آپ تے کو کہراتی ہے۔" میڈم کنڈ ولیزارائک نے ایک حالیہ اغزو یوس کہا ہے کہ
بچے صدر سرف کو کھرک رکھنے کے لیے بیک وقت اسٹک اورگا جرکا استعمال کر تا پڑتا ہے۔
محتر سے اسل الفاظ یو بین ان الفاظ یو بین وقت اسٹک اورگا جرکا استعمال کر تا پڑتا ہے۔
کہتر سے کہ اسل الفاظ یو بین کہ منظل ہیں ہے کہ دو صدر پرویز مشرف سے کام لینے
کے لیے بھی وباؤ (اسٹک) اور بھی ترفیر (گاجر) کے جسکنڈوں سے کام لیتی ہیں۔ یا
میرے بودر گار اونیا کی وین اور بہادر تریق می کاس قدر کھی تذکیل! تیور کے گھر ہے۔
میرے بودر گار اونیا کی وین اور بہادر تریق می کاس قدر کھی تذکیل! تیور کے گھر ہے۔
میرے تور گاجر اب اس پر افسوں وگر ریکھی بیا تا رہا ہے۔

11 متبر 1491 م کوملده باوشاه نے''اسٹک''اور'' گا جڑ'' کااستعال کرتے ہوئے امیرعبداللّٰہ کواکیا اورخطالکھنا۔ ملکہ وباوشاہ نے لکھنا:

" بي جارے علم ميں ب كرتم اور تمہارے آ وى جارى خدمت كرتے رہے ہو۔

جہیں یے بیتین رکھنا چا ہے کہ جم تم ہے معاملات ختم تہیں کر سکتے نہ ہی ہمارے در میان تعلق ختم ہوسکتا ہے۔ یہ بات انچی طرح معلوم ہوئی چاہیے جیسا کہ خدا کوا بچی طرح معلوم ہے کرتم ہمارے توخط سے لطف اندوز ہو گے۔ جہیں یہ بات پہلے بھی بتائی جا بچی ہے کہ تمہارے وزیرے معاملات طے کرتے ہوئے تہارے مغادات زیجی بنیاوں پر ساخت رکھ جا کیں گیلی جیسائی با دشاہوں کی ان ساری عزاقوں کی بنیاوائی شرط پر استوار ہے کہ جو معاملات طے پانچی ہیں ان پڑ مملدراً کہ ہوتا چاہیا وران سے انحراف صورت حال کے جو معاملات سے پانچی ہیں ان پڑ مملدراً کہ ہوتا چاہیا وران سے انحراف صورت حال

یہ قط پڑھ کرا ہے اپنے انجام کا لیتین ہوگیا۔ اب وہ بقابر سب مجھی سلمانوں کی خیرخوائی اور فطن کی ضدمت کے لیے کرتا رہا گردر پر دوزیادہ ہے نیادہ وہ آئی مفادات کے حصول کی تگ دور دیں لگ گیا۔ اس نے اور اس کے گورز ایواقتاسم نے بادشاہ فرڈی پینڈ کو ایک مختر کی گر خفیہ تجو بڑھی اس تجو برکا '' والی مفادات کی مشتر کہتے ہو'' کے تام ہے بھیجا ایک اور بوسف میں امیر ایک بھیرا لملک ( گورز فرنا ط ) اور بوسف این ایواقتاسم عبدالملک ( گورز فرنا ط ) اور بوسف این ایواقتاسم عبدالملک ( گورز فرنا ط ) اور بوسف معلوم ہوتا ہے تجریز میں جیسا کہتس پڑھنے ہے معلوم ہوتا ہے تجریز ہے ۔

''جیسا کہ بیز برغورے کہ ہم خزاطرآ پ سے حوالے کردیں اور باوشاہ فرناطوہ ہاں ہے کچھ گئی ساتھ نہ لے جا کمی کئی ہم چیز ای طرح مجھوڑ دی جائے تو ہماری طرف سے بیہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ:

ﷺ ستنوط غرنا ط مے موقع پرا بر ابوعبداللہ کو تمٰ الا کھ مارا وید ( اس وقت کا سکہ ) اوا کے جا کیں۔

ا ملکه بادشاه کے قبضے میں نوعمر پرغمالی شنزادے کو بھی اس موقع پر رہا کردیا جائے۔

پنة وہ تمام اراضی جوسقوط فرناط کے سودے میں عیسائی عالی قدر بادشاہ قبول نہ کریں وہ امیر ایومبراللہ ادر ابوالقاسم عبدالملک کو وے دی جائے تا کہ ہم اے اپنے شرائط نامے میں شال کر کے اسے غیرفروفتق قرارو کر اپنے درنا کے لیے محفوظ کر کیس ۔

ہ ہیٰ ہماری خواتم می کو زیرات، خوشبویات، بارسنگھار، تیل روٹن اور آرائش سالان فروخت کرنے کی اجازت ، وگ \_ [ انا للہ! مسلمانوں کی آٹھ میں ویں سالہ ظیم سلانت چھن رہی تھی اور کم بخت محرانوں کوابی خانون اول کے میک آپ کی گڑھی آاگر مالی قدر باوشاہ فروی اینڈ کا گھرانہ ان اشیا کی خویداری میں ویچپی رکھتا ہے تو وہ نسبتاً کم قیت پر بیداشیا خرید نے کا مجاز : دوگا۔

🛠 وادی البشاره ادراس سے ملحقہ زمینوں پرسقوط کی صدیا فیز نہیں ہوگی۔

ہنتہ معاہد وستوط کی بیشرائط میرے ایومیداللہ ، ایوالقاسم عبدالملک ، بیسف ابن القاسم اور ہمارے بچوں کے لیے بیں ابتم جیسا بھی مناسب ججمواور اے جس طرح بھی دیکھویکن بذریعے تحریران کی تقدیر تی کردی جائے کہ بیشرائط جیسا کہ ہم محسوں کرتے ہیں ہماری باہمی ددتی اور تعاقات کے تناظر میں حتی تشایم ہوں گی کہ الحمراج قبضہ ویتے وقت ابوالقاسم عبدالملک کودی ہزار سکے زرنقدادر بھے (ایومیداللہ ) کواضافی وی ہزار سکے زرنقد اوالیے جائیں گے۔

ہ کا والیون کے مقام پر کپ میں جو مسلمان کسان متیم ہیں وہ ہمارے لیے موم سرما میں انا بی قرائم کرتے رہے ہیں۔ ان کا تعلق این الخابی ، این الیا واورائن زیدے ہے اب وہ میری تحویل میں آچکے ہیں البغدا انہیں بے وقل قبیس کیا جاسکتا۔ عالی قدر باوشاہ انہیں مراعات سے مرفراز کر ہیں۔

المعالى قدرعيسا كى بادشاه جميس يقين و بانى كرائيس، دعده كريس كه ذاتى مفادات

کی بہتجاویز جناب کی منظوری ہے بہر ومند ہوں گی ۔

وستخط اميرا وعبدالله

ابوالقاسم عبدالملك

بوسف ابن القاسم

ان بے در بے تجاویز ،خطوط اور یا د داشتوں کے جواب میں عیسائی ہا دشاہ فرڈی نینڈ كاخط اميرا إوعبدالله كے نام موصول ہوا جس ميں اس نے لكھا: ''جمعين آپ كے تمام خطوط ال ع بی ہمیں بوتو تع نہیں تھی تم اس سے زیادہ کا مطالبہ کرو گے جس پر پہلے اتفاق رائے ہو دیا ہے۔اس سے تا خیر ہورہی ہے۔جو پچھمہیں لکھا گیا تھاتم نے اس کے سجھنے میں غلطی کی باور کی غاطبی کا شکار ہو م جبہواوراس برعملدرآ مدکرنے سے قاصررہے ہوتم نے مزيدمهات كا تقاضا كيا إلى السام الله ووقت ما تكتي بوجس يرجم متفق بو حيك تق يتهبيل ہراس شرط پرعملدرآ مدکرنا ہوگا جس پر باہمی اتفاق ہو چکا ہے اور جس کی حتمی تصدیق تنہیں ارسال کی جا چکی ہے۔اگرتم ان شرا کط پر مملدرآ مدنہیں کرو گے جو طے یا چکی ہیں اور جوہم تحريری طور پر باضابط لکھ کرمنظور کر کیے ہیں تو ہم پر بھی ان شرائط کو ماننے کی ذ مدداری عائد نہیں ہوتی جوہم نے قبول کی تھیں تح بری طور پر بیہ موجود سے کہ غرنا طب کی حوالگی ایک معینہ مدت میں ہونائقی اب جبکہ غرناط ہے تبہاری دست برداری میں تاخیر ہوچکی ہے توالیے میں

مىسائى بادشاه فرۋى نىنڈ

کھیل گمڑتے مضمون کے اس خط نے امیر ابوعبداللہ اور اس کے حواریوں کو پخت و باؤیں مبتلا کرویا۔ اس کی سمجھ میں ندآتا تھا کے صلیبی سیاست کا شکار ہونے پر روہے یا مبلمانوں کووھو کے میں رکھنے کا سلسلہ جاری رکھے۔ کاش! ووسنجبل جاتا۔اس کے پاس

متعلقه شرائط ساقط مو چکی ہیں خواہ وہ تحریری ہی تھیں۔''

35 ہزارسیا ہی موجود تھے جیسا کہ ہمارے یاس دنیا کی بہترین فوج اورایٹم بم موجود ہے۔ اندلس کے مسلمانوں پر عجب وقت پڑا تھا۔ ادھر قیامت اپنی حال چل رہی تھی۔ ادھرمسلمان تکمران اندرخانے عیسائی تکمرانوں سے اپنے لیے جس قدر بٹور سکتے تھے اس کے حصول میں سرگر دال تھے۔ وُ و ہے جہازے وہ جو کچھ بیاسکتے تھے جہاز بیانے ہے زمادہ انہیں اس کی فکرتھی۔ادھر ملکہاز اہلا وبادشاہ فرڈی مینڈ ، ہرگزرتے دن کے ساتھ مسلمانوں کی کمزور ہوتی مدافعت کے ساتھ ساتھ شرا اکاسقو ط کوخت ہے بخت تربناتے جاتے تھے۔ 1491ء کے شروع ہوتے ہی امیر ابوعبداللہ یقیٰ طور پر نوشتہ دیوار پڑھ چکے تھے۔ اب ان کی ساری جدوجہداس نکتے پرمرکوز ہو پھی تھی کے غرناطہ کے بدلے آئیں ذاتی طور پر كيال سكتا ہے؟ وہ خفيہ طور پرعيسائي حكمرانوں ہےاہئے ليے زيادہ سے زيادہ پرمحوندا كرات تتے اوران کی معاونت گورنرغر ناطه ابوالقاسم عبدالما لک، بوسف این ابوالقاسم اورحمه انتفیس وغیرہ کررہے تھے۔جبکہ بیمعاونین اینے اپنے طور پر بھی عیسائی دربارے ذاتی مفادات کے لیے بذا کرات میں مصروف تھے اغرناطہ بیک وقت سورۃ الگویر کی تفییر اور وہاں کے مسلمان حکمران سورة البقرة کی شہادت ہے ہوئے تھے ] اندلس کی زمین پر سجدے اور فضا میں اذانوں کی صدا تمام ہورہی تھی۔ وہاں سورج لیٹ رہا تھا اور ستارے بکھررے تھے، حاملہ عورتیں بچہ جننے کے لیے محفوظ مقام ڈھونڈتی تھیں۔ دریا خون اور آگ ہے بھرے تھے۔جہنم بحڑک رہا تھا۔ سب وحثی جانور یجہا ہو چکے تھے۔قبرز دہ غرنا طہ میں یہ مسلمانوں کے آخری اہام تھے۔

دوسری طرف مسلم تحمران تھے جو غرباط سے بدلے میں اپنے اور اپنے اہل خانہ کا منتقبل سنوارنے میں گئے تھے۔ وہ اپنی بے تیتی ، سازشی ذہنیت ، طی اور ہوں جاہ کے ہاتھوں مسلمانوں کے آٹھے سودس سالدا ققد ار کے سورن کو چیرود چیراور لیار دولیل کی ڈویش شام تک لے آئے تھے ، چیے دوسب ذو بینے سے پیلے آخری پیکی کے انتظاریں ہوں۔ آخری گل ، آخری گھر ، پہواراضی ، پچو نفذہ پچوپشن ، کوئی مال مو بیٹی ، کوئی راہداری ، کوئی مقام مرتبہ ، پچھ نام مود ، پچھ مال متا کا این چیے اندھیرے میں تیز چلار ہے ، واپ ہے ، پیٹیرے چائیں چل گڑرے اور سارے چکے دے پیٹے کر ایک چال بہترین چال چلئے دوالے کی بھی ہوتی ہے :

''اوھرتو وہ چال چل رہے تھے اور اوھر شدا چال چل رہا تھا اور خدا سب ہے بہتر چال چالےوالا ہے'' (سروۃ الانفال)

ہمیں حال چلنے والوں اور چکمہ دینے والوں ، دونوں سے پناہ دے۔ إدهروانا ، باجوز، وزبرستان، میران شاہ ۔ افغانستان اور عراق میں بھی سورج لیٹ رہا ہے اور ستارے بھررہے ہیں۔عورتیں تو عورتیں، گا بھن اونٹنیاں بھی بےسمت، بےمہار بھاگتی پھرتی ہیں اس ڈرے کہ جانے وہ کس کا نام لے دیں زندہ درگور بچیوں ہے کوئی یہ یو چھنے والانبیں ہے کہ وہ کس خطایر ماری گئیں؟ اور نامہ ائمال کھلنے کو ہے۔ ادھر عیسائی حکمران بھی و بی آ زمود ہ وآل از اپیلا ہیں ۔اولا دفر ڈی نینڈ اور زافر او کا فرا ہیں ۔ دلوں میں دھڑ کا لگا ہے کہ یا اللہ! ایسے میں جارے جا کم بھی جا کمان اندلس جسے نہ نکل آئیں۔ اندر خانے عیسائیوں سے ملے ہوئے اورمسلمانوں کےخلاف حالیں چلنے والے اور باریش مسلمانوں کو چکے دینے والے ، کلمہ گو بیبیوں کو نامحرم مردوں سے اختلاط پر اُجمار نے والے ، ان کی نیم سر ہوتی برتالیاں بجانے والے، انہیں برجنگی برآمادہ کرنے والے، جاری مخبری کرنے والے، گھیر گھیر کر پکڑنے والے، اہل حق کے گھروں برنشان لگانے والے، ذاتی مفادات کےمعاہدے کرنے والے ،ہمیں نیجا دکھانے والے ،شعائر کےسودے اور ملک کی اساس پر ندا کرات کرنے والے، اُمہ کی دیخ حمیت پرمول تول کرنے والے۔

وان ڈی مار ماناسقو طغر ناط کی منظر کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:''2 جنوری کوسقو ط کی سج ابھی نمودار بھی نہیں ہوئی تھی کہ امیر ابوعبداللہ کی گھریلوخوا تین منہ اندھیرے قصر الحمرا ہےالبشارہ کی طرف روانہ ہوئیں ۔خواتین کی اس جماعت میں امیر کی والدہ سلطان عائشہ لبوره اور بیوی ز ہرہ زورامہ کے علاوہ شاہی خاندان اور قریبی امرا کی خواتین شامل تھیں۔ سلطانه عائشالبورہ نے تو ہمت کا ثبوت دیا اور خاموش رہں لیکن یا تی خواتین الحمرا کومڑمڑ کر دیمتی تھیں اور روئے حاتی تھیں۔ان کی آہ و رہا اور سسکیوں سے البشارہ کی سنسان وادی گرنجی تھی۔ادھرنم اورصدے ہے نڈھال امیرعبداللہ کوشہر خرناطہ کی جابیاں ملکہ از ابیاا اور فرڈی عینڈ کو پیش کرنے کا المناک مرحلہ در پیش تھا۔ وہ شدت غم ہے مغلوب رندھی ہوئی آواز میں جابیاں دیتے وقت فرڈی نینڈ اور ملکہ از ابیلا سے صرف میں کہد سکا'''یہ جابیاں البین میں مسلمان سلطنت کی آخری نشانی ہیں۔ یہ ہماری مملکت اور ہمارے ہونے کی علامت ہں۔خداکی منشا میں ے کہ بہتہیں دے دی جائیں۔ بیتہیں اس اُمید برسونیتا ہول کہتم ہم سے زمی کا سلوک کرنے کے وعدے پر قائم رہوگے۔'اس کے جواب میں بادشاہ فرڈی عینڈ نے مختصر سے جواب میں کہا ''مثل نہ کرو ہمارے وعدوں پر نہ ہی دو تی كال ثمريرجس بنگ كى وجت بم محروم رب ميں-"

تاریخ گواہ ہے کہ اس وعد سے پرائیدون کے لیے بھی عمل نہ ہوا۔ وہ کرکے مجر جانے کی جوروایت ہمیانیہ کے حکم انوں نے ڈائی تھی ، کولیس نے امر یا پینچ کراس کو آگے بڑھایا۔ وہ ریٹے انڈینز سے وعد کے کتا اور بھرموقی سلنے ہی آئیس آئی کرڈائل کولیس کا یہ تجر ہاوروں بیاس زشن میں خوب بچھا چھولا۔ بیان اور بیاس بول نس ورنس پر واس اور بیٹے بران ان فی حادث ملک از ایطا سے کولیس میں ، کولیس سے برطانوی آباد کاروں میں اور برطانوی آباد کاروں سے امر کی حکومتوں میں شعش ہوئی رہی۔ یتنی کیا بیٹل اس بھمل ہوگر میتل ، و پچا ہے۔ وعد وظلی اب امریکا کے حزاج کا حصہ اور فطرت ثانیہ بن چک ہے۔
1502 ، میں جس طرح میرو سلیمانکا، المیر و، غر ناط اور قرطیہ میں شرق ریش کے حال مسلمان ترجیجی ہوف تھے ابھینہ باریش آج مجی ال طرح تیل کے جارہ بی جیار اور جران کن کیمانیت ہے ہے کہ بال گئی آ تکھ تکی، ڈورے پڑی، غاز ولی، سید کملی، گھرے اکھڑی، میرا تھن میں دوفر نے والی، غیر مردوں سے مصافحہ اور نامخوص سے بش کر مطنح والی، ناجی گانے کی مخالوں میں بائیس کیسلا نے والی، جال دارشوخ تر بھی کچڑے پہنے اور تنجی نادوان کیا ہے کی مخالوں میں بائیس کیسلا نے والی، جال دارشوخ تر بھی کچڑے پہنے اور تنجی نادوان

مومنوں کے بارے میں نوید ہے کہ وہ ایک سوراٹ ہے دوبارہ نیس ڈے جاتے لیکن ہم پریا تو بیٹو بید زیادہ کرئی ہے بیا ہماری آزبائش زیادہ تنت ہے۔ واقعہ جو تھی ہو کیاں ہم بار بار ایک میں سوراٹ ہے ذہے گئے ہیں۔ پہنے سقوط غراط پہنے سقوط وبلی (مسلم ہندوستان) پہنچ سقوط ہیت المقدل ہند سقوط شرقی پاکستان بہند سقوط کامل پہنچ سقوط بغداد پہنچ سقوط ہے۔۔؟

اللہ میں متو الحاليا اور شاک گفت سے محفوظ رکھے ۔۔ لیکن آٹار وقر آئی اپنی پوری خوفا کی سے ماتھ کچھا اور کہر رہے ہیں۔ ملکہ از اعلاما ، اوشا وفر ڈی ٹینڈ ، کر سٹوٹر کولیس ملکہ الرجھ ، سرتھا کس روہ رابر سٹ کا تی اکثر ولیز اداراک ، فوئی طیئر اور جارج ڈیلیو بش ایک شکسل ہے جوؤ سٹے میں ٹیس آٹار ایک عفریت ہے جس نے مسلم آمد کی گرون و لا پی چی چوفی ہے۔ ایک ای خون آشام ہے جس کے وائٹ پائی صد یوں سے ہماری شرک میں گڑے ہوئے میں سلمانو ا بسپانیے سے نکل جاؤے نے فدور لڈ آرڈ و کسک اور والد آرڈ و کے اس انہو والد آرڈ و ب-الیہ یہ ب کداھر شقاوت اور مطالب پر سے جاربے ہیں اور اوسر خود پر دگی۔ ادھر طرز جابراند عرون پر ب اور اوطراوات فدویا نہ ۔ تمارے جر مشحق نے جہال بہت ہے اور نشسان ہیں پڑتیا ہے وہاں اس سے یہ بھی ہوا کہ ہمارے تعاورے تک بدل گے ہیں۔ بھلے وقوں میں'' آزیائے ہوئے کو آزیا جانت ہے'' خاصا معتم محاورہ مجھ ہا جاتا تھا اور آزیائے ہوئے کو مزید آزیائے سے پہیر کیا جاتا تھا لیکن اب سورت مال پکھی ہیں ہوگئی ہے کہ ہم آزیائی ہوئے کو مزید آزیائے رہے پر بھی کم رہت ہو بھی ہیں۔ یاوشا فرز کی ٹینڈ کی طرح صدر جاری ہوئی ہم سے بھی کے جارب ہیں '' مگل نہ کروہ ہمارے وہ معدول پڑ'' کوکہ اقدرے بم میں جائے ہیں کے صور بھی کے وہ جود کے بواجود

یااللہ! ہم پررحم کر،ہم پراپٹی پناہ دراز کر دے۔

جمیں یقین ہے کہ ان شاءاللہ ہمارے تکمران ایسے نیس ہوں گے گراس کا کیا سیجیے کہ اہل غرنا طابعی ای کمان میں مارے گئے کہ ان کے حاکم ایسے نیس ہوں گے۔

تمار تے آل نامے پر آن پھر وہی مُم شِبت ہے جو پانچ صدیاں پہلے ہی شبت کی جبت کی

## مما ثلت ... جبری یا فطری؟

فجرام ہے کو فزت آب جالات القدر سے سالا واقل افوان پاکستان وریس ملک فعاداد و جناب ہو ویک ملک فعاداد و جناب ہو ویش ملک فعاداد و جناب ہو ویش ملک فعاداد و جناب ہو ایک خطران جن جنیس بیا اعزاز آنسیہ ہوا ہے اور دوسری طرف کہا جام باب کہ یہ جائے اور دوسری طرف کی جائز ارائسیہ ہوا ہے اور دوسری طرف کی جائز گئی کی ہے کہ صدر پر ویز شرف کا دورواہ می کی دریاف میں کو جناب کی جو اس میں حقوق کی دورواہ می کی میں حقوق کی دورواہ کی کی میں حقوق کی دورواہ کی کی احداث کی دورواہ کی کی احداث کی دورواہ کی کی احداث کی جوائے ہوئی اور خان کی دورواہ کی کی احداث کی جوائے ہوئی اور خان کہ دورواہ کی کی احداث کی جوائے ہوئی اور خان کے جوائی کی اس خان کے جم کے دریا بلاد دو جبرول کی دو سے دریا بلاد دو جبرول کی دو ادارا ہے اگر کی مناسب نہ عالی کی جائے ہے جبر چیز کوال کی فطری ساخت پر کی تکفت کے فعادال ہے۔

مئی کا مهییة مسلمانوں پر دوطرح ہے گز را ہے۔ ایک تو تا بناک، درخشاں تر اور رخشدہ ترین اور دوسرے المناک، سیاہ ترین اورخون ہے تکین۔

ایک کیم کا 70 دکوبہانیہ کے سامل پر (مودوہ متام جرالر) ایک طول القامت، چھر برے بدن بھی ڈاڑھی اور ایمانی جذبات ہے تمتاتے چیرے والا یجید داور پاوقار شخص اپنی تھی بھرساچاہ سے تفاطب تھا۔ مشہوراویب ایوالعہاس احمد بن مجد المغری نے طارق بن زیاد کے اصل الفاظام بند کیے ہیں:

''لوگو! تمہارے لیے بھا گنے کی جگہ ہی کہاں ہے؟ تمہارے چھے سمندر ہے اور آ گے دشمن البذا خدا کی تتم اتمہارے لیے اس کے سواکوئی راستنہیں کہتم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عبد میں سے اُتر وادرصبر سے کام لو۔ یا در کھو! اس جزیرے میں تم ان بتیموں ہے زیادہ ہے آ سرا ہو جو کسی کنجوں کے دستر خوان پر ہیٹھے ہوں۔ دشمن تمہارے مقالمے کے لیے ا پنا یورالشکر اوراسلجہ لے کر آیا ہے۔اس کے پاس وافر مقدار میں غذائی سامان بھی ہےاور تمہارے لیے تمہاری تلواروں کے سواکوئی پناہ گاہنیں۔ تمہارے پاس کوئی غذائی سامان اس کے سوانبیں جوتم اپنے وشمن سے چھین کر حاصل کر سکو۔اگر زیاوہ وقت اس حالت میں گزرگیا كەتم فقروفاقە كى حالت مىں رەپ اوركوئى نماياں كاميانى حاصل نەكر سكے تو تمهارى ہوا ا کھڑ جائے گی اور ابھی تک تمہارا جورعب دلوں پر چھایا ہوا ہے اس کے بدلے وٹمن کے دل میں تمہارے خلاف جرات و جسارت پیدا ، وجائے گی۔ لبذا اس برے انجام کو اپنے آپ ہے دور کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہتم پوری ٹابت قدمی ہے اس سرکش باوشاہ کا مقابلہ کرو جےاس کے محفوظ شہر نے تمہارے سامنے لاکرڈال دیا ہے۔اگرتم اپنے آپ کوموت کے لیے تیار کرلوتو اس نادرموقع ہے فائدہ اُٹھاناممکن ہےاور میں نے تہمیں کسی ایسے انجام ہے نہیں ڈرایا جس میں خود بچا ہوا ہوں ، نہ میں تنہیں کسی ایسے کام برآ مادہ

کردہا ہوں جس میں سب سے ستی پوٹی انسان کی جان ، د تی ہے اور جس کا آغاز میں خود اپنے آپ سے نہ کردہا ہوں ۔ یا درکھو!اگر آئ کی مشقت پرتم نے سبر کیا تو طویل مت تک لذت وراحت سے لطف اندوز ہوگے ۔۔۔۔۔

طار تن کے رفع پہلے ہی ہذیہ جہاداور خوتی شیادت سے سر شاریتے ۔ طار تن کے اس خطبے نے ان کے اعرابیک نی روح ہوئی دی ، دوواد کُن کد کے معر سے ش اپنے جہم و جان کو فراموش کر کے لڑے ۔ یہ جنگ متواتر آئے دن تک جاری رہی ۔ ششوں کے پشے لگ گئے اور بالآ فرقتی نظرت سلمانوں کے جمعے میں آئی ۔ راڈ رک کا لظئر پری طرح پہلے ، وااور خورواد کرک بھی ای تاریخی معر کے ش کا م آیا ۔ پیش روا یقوں سے معلوم ہوتا ہے کداسے خود طارت بمن زیادہ و نے آئی کیا اور بعض روا چوں میں ہے کہ اس کا نابی کھوڑ اور یا کے کتار سے پایا وادئ کدی مین جوایک یفت کی صرآ زیا بنگ کے بعد سلمانوں کو حاصل ہوئی،

یوپ بیں مسلمانوں کے واقع کی تہریتی جس نے پورے اندگس کے دروازے ان کے

لیے کھول دیے۔ اس کے بعد سلمان اندگس کے تمام شرقت کرتے ہوئے آگر ہو جت

رہے بہاں تک کہ انہوں نے اس وقت کے دارانگومت طلط اندگی فتح کر لیا۔ اس کے بعد

ہمی ان کی چیش فقد می جاری ردی بہاں تک کہ دو فرانس کے اندر جاکر دو کو و نیری نیز کے

دائس تک بیجی گئے۔ اندگس کی فتح کے بعد مسلمانوں نے بہاں آٹھ سوسال تک محوصت کی

جس کے دوران انہوں نے ملم دوائش اور تہذیب و تدن کے مزان کے اور اس

☆....☆....☆

جناد وسرامبیة بیمی می می کا ہے۔ سال 1486ء دون نامعلوم..... بیاندان میں مسلمانوں کی آٹھ سوسالہ تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ اندلس کے آخری مسلمان حکمران ایونمبداللہ نے ملکہ اور ہادشاہ فرق مینڈ کوکھا کہ وہ کیشتونک ملکہ وہادشاہ کو قم زاطرسونپ ویے پر تیارہو چکے ہیں لیکن کیوں اور کیسے؟ اس کے لیے تم مندرجہ ذیل چار خطوط پر نظر ڈالیس گرشاہدا تیجے ہیں بڑیاتھ بریمی نظر آجائے۔

(1)29(یہ لی 1487 کو ایر عبداللہ نے ملک اندانیا کو ایک دیا جیجا بھی ملک ملک استان اور ایک دیا جیجا بھی ملک کے ا ے درخواست کی گئی کہ کی بھی شورش مزبائی اور بیرونی شمل کی صورت میں" خرناط کے دفاع" میں کوتا میں نہ کا جائے ہے۔ دفاع" میں کوتا میں نہ کی جائے ہیں جہ ہے تی لگ کے چیٹھے ہیں کہ کی بھی مشکل صورت ہے اس کے کہ بھی مشکل صورت ہے ا حال میں آپ کی عکومت بمیں خرناط میں غیر مختوظ تیں چھوڑے گی اور ہم خرناط میں اپنے دفاع کے لیے آپ کی طرف و کیکھتے ہیں۔"

سجان الله! كياعالم تفافهم وفراست كا! جن حقيقى خطره تھاانہي سے تحفظ كى بھيك

ما نگی جار ہی تھی۔

(2) ملک و بادشاہ کی طرف ہے امیر عبداللہ کے گور الاالقائم کو کلھا گیا: '' بھیے میرے سیکرٹری فرق کھنٹ ترافرانے بتایا ہے کہ تم اداری ضدمت کرتا چاہتے ہواور ہماری مربی ش چاہتے ہواور ہماری مربی تی شاہر کی طرف ہے جہیں بتایا گئم ہمارے دربارش حاضری دے کر شائم کی کا مظاہرہ کر بھی ہو۔ ہمارے اور زافر کی طرف ہے جہیں پورے افتیا رات بیں جنمیں تم ہماتھ اس کرتے ہو۔ ہمارے اور زافر کی طرف ہے جہیں ہویں جنمیں تم ہماتھ اس کرتے ہو۔ ہماتے ہم بھی میربان رہیں گا اور مثابات کا شامل او شیخیس ویں کے لیے میں بیات میں بیات ہوری شمل کے اور مثابات کے درواور ادکام کی بجا آوری ش میں چاہ اوری شرف کو تا ہوں کہ تم زافرے ہمایات لیے رہواور ادکام کی بجا آوری ش

خدارا! ذراسطور کے ساتھ بین السطور بھی پڑھ لیجیے!

(4) جیسا حکمران ہوتا ہے و لیے ہی اس کے دست وباز و۔امیرابوعبداللہ کے گورنر بھی اس ہے کم نہ تھے۔ 16 تتمبر 1491 ،کو گورنر ابوالقاسم عبدالملک اور اس کے دست راست یوسف ابن قاسم نے مشتر کہ طور پر ایک خط بادشاہ فرڈی نینڈ کوعر بی میں لکھا اور کاسٹیلین انٹینش میں اس کے ترجے کے ساتھ دستخطاشدہ کا لی بھی منسلک کر دی۔ عربی میں خط کا آخری حصه ہی محفوظ رہ سکا جبکہ آسپینش میں بوراخط موجوو ہے۔اس خط کامحفوظ ندر منا ہی بہتر تھا کہ محفوظ رہتا تواندلس کے امراکی ہے میتی برنا قابل تر دیدگوا ہی موجو درہتی اوراگر محفوظ رہ جاتا توشا پرنصاب عبرت کاصفحۂ اول قرار دیا جاتا۔ ابن قاسم اور پوسف نے بادشاہ فرڈی نینڈ کولکھا:''اے ذی شان بادشاہ! ہم تمہارے حضور پیش ہوکرتمہارے ہاتھ چومنا جاہتے میں اور تمہارے جم کا ہروہ حصہ جس کی اجازت دی جائے گی چومنا جاہتے ہیں تا کہ ان غلاموں کی دارنگی تم خود د کھے سکو جو وہ تم ہے دابسة کیے ہیں۔ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ تمہارے مفادات ہے صرف نظرنہیں کریں گے۔زافر (سیسائی بادشاہ کامشیر خاص جو پچ کے آ دمی کا کام دیتا تھا) ہمارا بھائی ہے ہم اس سے احکام کے ملنے اوران پرعمل پیرا ہونے کے منتظرر ہتے ہیں۔ وہ جونہی باوشاہ بیوع سیح کی طرف ہے ہدایات ہمیں جھیجتا ہے پھران پڑ مل پیرا ہونے میں کسی تا خیر اور کوتا ہی کا کوئی حوالہ زافر کے پاس نہیں ہے، جو آپ کو بتا سکے۔ ہم اپنی وفاداری پر قائم اور آپ کے مفادات کے محافظ میں۔ یقینا زافر اس کی گواہی دینے میں فخم محسوں کرے گا۔''

اچنے زور باز و پر بجروسر کرنے کی بجائے دشمن سے رحم کی آمید دیگ الائی اور بالآخر وہ دن آئیجا جب میں آئیوں کو اپنا محافظ اور مسلمانوں کو دشمن تھنے والے فرناط سے حکمران ابو مجداللہ قصر المحرام میں اپنے امراو د کام کے ساتھ ستوط کے معاہدے کے مطابق خرناط کی چاہیاں ملک از ابدا کوچش کرنے کی تیار ہوں میں مصروف تنے ۔ابو مجداللہ، شابی خاندان کے افراداورامرازرق برق لباس زیبتن کیے تھے۔ان کےزرہ بکترسونے جاندی کی کڑیوں ے چیک رہے تھے اور ان میں جواہرات ٹنکے تھے۔ قصر الحمرامیں ملکہ از ابیلا ، یا دشاہ فر ڈی نینڈ، میسائی افواج کے جرنیلوں، امرااور دکام کے استقبال کے انتظامات کممل ہو کیے تھے۔ آج الحمراك شان بى زالى تقى محل ميں جگہ به جگه مرم كے فرش لشكارے مارتے تھے كہيں و پیا کے گاؤ تکیے ہے تھے اور کہیں حریر ویر نیاں کے بردوں پر پکھراج کے تاز ہ بتاز ہ جاشے تھے۔موتیوں کی لڑیاں آ رائش کو بڑھاتی تھیں۔ جاندی کے جیکتے عصا، سونے کےمور چھل، سونے جاندی کا چر اور حریر کے ہے ماحول کوطلسماتی بنائے ہوئے تھے۔سونے ک ساربان، زرنگارتخت، جواهرات ہے مرصع تخت بیش اور سیاہ بخت تخت نشین۔ و کیھنے میں تو الحمراايني آ رائش ،امارت اورقدرو قيت ميں بےمثال نظر آ تا تھا مگراندلس ميں سلم اقتدار كي یہ آخری شام ، آخری چکی اور آخری بعملی تھی۔ ہے پر اختیار جا تار ہے تو ساتھ ہی فیصلہ کرنے کا شرف، فیصلے کی تحریم اور توت فیصلہ بھی جاتی رہتی ہے۔ سوامیر ابوعبداللہ (باب دل) کا بید آخری فیصلہ بھی مستر دکرویا گیا کہ غرناطہ کی کلیدستوط کی علامت کے طور پرالحمرامیں چیش کی جائے گی۔ ملکہ از ابیلانے امیر ابوعبداللہ کی خواہش کے برمکس الحمراہ باہر فاصلے پرسقوط کے ڈراپ سین کا تھم جاری کیا۔ ملکہ از ابیلا اپنے شوہر پادشاہ فرڈی بنیڈ ، میٹے برنس ڈ ان ، لاؤلشكر، فاتح افواج، امرا،مشيروں، رغونت، حكام اور دربار يوں كے جلوميں غرناطه كي حابیاں وصول کرنے بینجی تواس کے ہمراہ اس کا ندہبی مشیراعظم کارڈیٹیل ہر نینڈ وٹالا ویرااور اس کا اطالوی بحری مہم جومہمان کرسٹوفر کولمبس بھی موجود تھا جےسقوط غرناط کی تقریب میں شركت كر ليخصوصى طورير مدموكيا كيا تفاركلبس في السرات اين روزنا مج مين لكها: '' آج میں نے ویکھا کہ الحمرا کے میناروں پر ملکہ عالید ( از ابیلا ) کا شاہی نشان ہزور توت لبرادیا گیا اور پھرمسلمان (مور) بادشاہ ابوعبداللہ کوشیر کی فصیل کے دروازے برملکہ از ابیلا اور بادشاہ فرڈی نینڈ کے ہاتھ چومتے ،وئے دیکھا۔''

امیر ابوعبداللہ کوعیسائی حکمرانوں کے وعدول پر بہت زیادہ اعتاد تھا۔ ہم ہے بھی ز باده مگر.... ابھی معاہدہ غرنا طہ کی ساہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی ادر فر ڈ می نینڈ کا کہا فضامیں گونجتا تھا کہ معاہدہ غرناط پرزے پرزے ہوگیا۔مسلمانوں پر ہسیانیہ کی زمین الی تنگ ہوئی کہ بالآخر وہاں ہےان کے جبری انخلا کا حکم نامہ جاری ہوا۔ کہاں وہ معاہدہُ غرناطہ ک تحفظاتی دفعات اور کہاں یہ 1609 ء کا تھم نامہ بے دخلی ۔معاہدے میں جوخوش آیند شرائط موجودتحین وه دیکھتے ہی دیکھتے طاق نسیاں ہوگئیں۔مسلمانوں پرترک اسلام اور قبول عیسائیت کے لیے ہرطرح کا جبراور دباؤ روار کھا گیا۔ دس سال تو اس دباؤ اور جبر کا نتیجہ د کھنے میں گزر گئے لیکن اب مسلمانوں کی استقامت نا قابل برداشت ہوتی جارہی تھی۔ ادھر میسائی بنیاد پرستوں کا حلقہ ملکہ از ابیلا کے گر دننگ ہوتا جار ہاتھا جس کی قیادت ٹولیڈ وکو اسقف اعظم اوراداره احتساب كانكران اعلى كار دُينيل ذ مي نيس كرر با تفار ذ مي نيس كوملكه كا قرب حاصل تقااس نے''مسلمانوں کے انخلا یا بالجبر قبول میسائیت'' کے نظریے کومتعارف کرایا اور رفتہ رفتہ ملک از ایلا کو اس برآبادہ کرلیا۔ بالآخر ملک از ایلا کے دشخطوں سے 12 فروری 1502ء کوایک حکم نامہ جاری ہواجس کے مطابق ہیانیہ کے مسلمانوں کو میسائیت کا بتیمالینے پاہیانیہ سے چلے جانے میں ہے ایک کے لازمی انتخاب سے دو جار کر دیا گیا۔ بینی افتاد برائے تمام مظالم ہے بخت تھی۔ وہی ملکہ از ابیلا جس کے مقوط غرنا طہ کی ان شرائط پر دستخط ثبت میں جن کے تحت مسلمانوں کے جان و مال ، آبر و ، ند ہب ، تو انین ، رسوم ، زبان اور ثقافت کے تحفظ کی صنانت موجودتھی ۔صرف دس برس بعدای ملکہ از ابیلا کے اس بے حکم ناہے ہے معاہدہ مقوط غرنا طہ کی نفی ہوگئی۔

ملك ازابيلاك بالجبرتبد ملى فدبب كاحكام پرسوسال سے اوپر گزر كے ليكن ندتو

سلمانوں کی استقامت میں کوئی خاص فرق آیانہ پاؤں میں اخوش داگر جان پہنا نے کو کی انتخاب ہو ان بہان ہو سالوں میں اندلس کے فیسائیت تبول کر بھی کا قدارے وہ مسلمان میں رہا۔ ان سوسالوں میں اندلس کے مسلمانوں پر ور میں مسلمانوں پڑھم آزمایا گیا جے غیر انسانی جلبیت نے تاریخ کے کہی تاریک دور میں انداوہ ثارت بردھ کے دیے۔ بالآخر جیسائی ترشن میں آخری تیز کو آزمانے کا فیصلہ ہوا۔ یہ آخری تیر کو آزمانے کا فیصلہ ہوا۔ یہ آخری تیر کو آزمانے کا خیصلہ ہوا۔ یہ کا تری تیر کو آزمانے کا خیلہ ہوا۔ یہ کا تری تیر کی انداز کے مسلمانوں کے جری انتخاب کے مساتھ میں جیکا کا میں جا

1607 ، یں اجین کی حکومت و ایالیہ ہوگئی۔ اس مالی دیوا لیے نے اجین کے بادشاہ فلپ سوئم کی ساتھ اور اجین کی شائ قو مت کے اختیار کو بوپ پی سوالیہ بنادیا۔
مسلمانوں کے جبری انتخا کے آتون سے فلپ سوئم نے ایک تیم سے دو موالا کے ۔ ایک آتو ہو اٹکا امیدانوں کے جبری انتخا سے ان کی چھوڑی ہوئی موسی ساتھ اٹکی اس مسلمانوں کے جبری انتخا سے ان کی چھوڑی ہوئی موجئ سیائیں کے ہاتھ آگی اس سے نصرف معیش کو میمارا ملا ملک ملک سوئم میسائیت کے نجات دہندہ کے طور پر اجین اور یوپش میں ہر امعرب ہوئی و بیاسیان اور بدیل میں اس کی جبری نیون کی بیمائیت کے مرکز وی کی شی میں اس کی بیمائیت کے مرکز وی کی شی میں اس کی مسلمانوں کے جبری انتخابی ادر جبری اور کی اس کا نے میانی ہے۔
بری دادواہ بود کی ۔ 1598 – 1409 کی اور شاہ فلپ سوئم (1621 – 1598) نے بسیانیے سے مسلمانوں کے جبری انتخابی ادر بی تر کشی ماری کہا:

'' إدشاه فلپ مؤتم کی طرف ……ایل فرناطه خطاب یافته عیسانی معنوزین امراء اراکین ،اشرافیه ندیزی طاومعز رشهر ایول کے نام!

ہلا اس مملکت ہے تمام مسلمان مردوزن ، اپنی آل اولاد کے ساتھ اس تھم نا ہے کے جاری ہونے کے تین دن کے اندراندر بالاشیاز کہ وہ جہاں بھی رہے ہوں حکام کے بتائے ہوئے متابات پر چلے جا کیں۔ وہ اپنے ساتھ ایک متقولہ جائیداد لے جائتے ہیں جے وہ اُٹھا تکتے ہوں۔ جہاز، جوان کوئر پڑمکنٹ میں لے جانے کے لیے تیار ہیں آئیس بغیر کسی پدسلوکی باغیر مناسب دو سے کے افریقہ تک لے حاکم سے۔

ہ کا دوران سفو'' مناسب سپرتین ' فراہم کی جائیں گی اور وہ حسب خواہش اپنامال اسباب لے جاسکین گے حین اس دوران کس بھی مرسطے پر اس تھم ناسے کی ظاف ورزی پر موت کی مزادی جائے گی جس پر فورا محملدر آمہ ہوگا۔

نئىمسلمانوں كو يہ بات اچھى طرح تجھ ليمى چاہيے كہ بادشاہ فلپ مؤتم كا مقصد مسلمانوں كوہہانيە سے نكائا ہے نہ كوئيس ہراساں كرنا يا دوران سنوصعوبتوں سے دوچار كرنا ہے۔

ہ ﷺ افریقہ ﷺ جانے والے مسلمانوں میں ے دس مسلمان انہیں واپس آکراس بات کی تقعد میں کریں گے کہ دوران مؤنمیس کی تم کی مشکل در پیش ٹیس آئی تھی۔'' واہ جمان اللہ ! برساری با تمیں حوارثر یف سے طالبان کے اٹخلا کے وقت امر کی

واہ بھان الدہ بیرساری بائی حرار مربیہ سے طالبان کے اطلا کے وقت امریج یقین و ہانیوں نے کس قد رمما نگستہ رمحنی ہیں۔

اس تھم نا سے پر د شخط ہوتے ہی ہیائیہ میں مسلمانوں پر قبل و فارت کا بازار گرم ہوگیا۔ کم وقیق تین لا کھ سلمان اپنی جائے رہائش سے بندر گاہوں کی طرف ہا تکتے ہوئے قبل کیے گئے۔ اُخطا کے اس فیط کے کیساں اطلاق سے مسلمان متاثرین کی تعداد کے بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ چھڑ مورٹین نے اس تعداد کی 30 لاکھ ہی ترارد یا ہے۔ مشہور نہ ہجی تھی و کہیوی براؤ گئی نے اس تعداد کو دو تخلف طرح سے تھا ہم اس کی مہیا کردہ تعداد تاری میں سلمانوں کی تجین کردو تیس لاکھ افرادی تعدد تیک ما ہے۔ فرنا طے سے سرماطل ہیائیہ کے راستوں تے تبون کی تعداد نامعلوم ہونے کے یاد جود تمین ال کھے ہے کم فیمل ہے۔ اس راوگر ر کے سافر پیل بھی نے یادہ سیاہ بخت تھے کہ ان کے پاتھ سے نگل کے پال ندوقت تھا نہ مہلت ۔ مہلت وہ ضائع کر بچکے تھے اور وقت ان کے پاتھ سے نگل چکا تھا۔ ان کے پال سرف تھی ان بھی اور کا تھا۔ ان کی صعوبت مخت ، آن مائش کا کی اور چال قیا ست کی تھی ۔ دسار بہر تھنٹوں میں کہ قالوں کی تعداد کے مطابق تھی کی ور شے تھے بلکہ قبر ہم کھود کر رابت گر لیے تھے۔ او ہے کا آگر د بر بھی کے آگر جزا ہوتا جو تھی ہے زن زنا تا ہوا آتا اور کا کے ان ان مائیں بھی ساک تھا۔ یہ نزم ب ان تا شہد بداور اور کا کے بغیر کالائیس جا ساک تھا۔ یہ نزم ب ان شدیداور اور کالے کے بغیر کالائیس جا ساک تھا۔ یہ نزم ب ان شدیداور کے بار خال بھی کے ان کالائیس جا ساک تھا۔ یہ نزم ب ان شدیداور کے بار خال بھی نہ وہ تھا۔ یہ نزم ب ان کاشد یہ اور کالم کی شدہ تیں۔

ستوط اندلس اسلام برعیسائیت کی ، رواداری پرنسلی امتیاز کی اور فراخد کی پرنتگ نظری کی ایک ہزارسال میں بیر پہلی فتح تھی سواپنی خون آ شامی میں بدترین اور نتائج میں ہولنا ک تھی ۔سقوطِ اندلس کے نتیجے میں مسلمان جس ابتلاء آ ز مائش، المیے اور ہزیمت ہے دوحیار ہوئے اس کا نو حہ لکھتے ہوئے مشہورشا عرابوالبقاالرندی نے اسے قیامت کی حال باندھااور كباكه ملمان المستمجى نبيس بهوليس كي مقوط اندلس برا بوالبقاء الرندي كازوربيان انتباكي اٹر انگیز اورول گیرے لیکن اس کا کیا سیجے کہ ابھی سقوط کا کفن بھی میانہیں ہوا تھا کہ مصر ،ترکی اور ملک شام ہے مسلمان امیروں کے سفارت کار ملکۂ از ابیلا اور مادشاہ فرڈ ی نینڈ کے وربار میں خیر سگال کے پیغامات پہنچانے کے لیے شرف باریابی کے منتظر بیٹھے رہتے تھے۔ جمیں قرائن کے برنکس أميدیں رکھنی جا ہے كه صدر پرويزمشرف ان مے مختلف حكمران ہوں گے،ان جیسے نہیں ۔ مقوطِ اندلس جوشاعر خوش تو قع کے مزد کی بھلایا ہی نہیں جاسکتا تھا چیران کن حد تک مسلمانوں کو باوتک نه ریااوراس مبیق آ موز سانچے ہے عبرت کا ایک ماشہ بھی برآ مدند کہا جاسکا۔اگر کیا جاسکتا تومسلم أمد مزید سقوط، پناہ ،مہاجرت، أغل مكانی، بے

د طلی اورخود پر دگی سے محفوظ رہی ہوتی ہیلی اور مرکز کی عبرت یقنی کہ نام ہیا تو کی بیسائیوں کا عراق تجھے کران کی تاریخ کور دار پر نظر رکھتے گر آن تک اس طرف توجہ ہی ٹیمیں دی گئی کہ امریکا کن وگوں کے دارٹوں کی مرزین ہے؟

امریکاان اوگوں کی سرزین ہے جن کی فطرت کا ناشگرا پن ، جمس اور فدہجی انجابیا پندی اور فدہجی اور فدہجی انجابیندی امریکا چنچ تھا اپنی برترین صورت ہیں جریاں، وگئے۔ نے برانظم شار گلزائداز جو تھا ہے اور وسال کی افراط کا پرکھشرا دار کے تاہیل کی بہتا ہے، جنگات اور وسال کی افراط کی بہتا ہے، جنگات اور وسال کی افراط کی بخیل، جن ملیت اور مال سنعت سے حصول چقل خارت کا بازارگرم کر سے ناشری کی سخیل، جن ملیت اور مال سنعت سے حصول چقل خارت کا بازارگرم کر سے ناشری کی سخیل، جن ملیت اور مال سنعت سے حصول چقل خارت کا بازارگرم کر سے ناشری کی سرخت کی بروری ، جنمی ہے انجاب کردی۔ امریکی سرخت کی سرخت کی بروری ، جنمی ہے مالوں میں اپنی انجابا کو بی موجود امریکی معاشرت اور معیشت کی اساس میں انجی عناصر پر استوار ہوئی جو بہانوی خاصب اس زین میں کا شت کر گئے تھے۔ اب ہم ان سے نے کی کو تھے تھے۔ اب ہم ان

ابوعبداللہ نے سر دست اپٹی جان بیالی تھی لیکن اس کا کیا انہام ہوا؟ بیر قدید بردا عبرت آموز ہے۔ طارق بن زیاد نے کہا تھا:''اے لوگوا بھاگئے کے لیےکوئی راستیس ہے۔تبیارے پیچیسندر ہےاورتیہارے سامنے دشن! بیس اللہ پرشم کھا تا ہول کے تبیارے پاس صرف طاعس ہے بامبر۔''

امیرعبداللہ کے پاس اخلاص تھا نصر اور نہ ہی ہوا گئے کا راستہ ۔ وہ راستہ بناتے بناتے خودرا بگزر بن گئے۔ جس جا گیرے لیے وہ خرنا طدیعے پروضا مند ہو چکے تقے وہ ان ے لے لگی ۔جس جاہ وچٹم کے وہ پر جائے ہوئے تھے اس کا آخر آن پہنچاتھا۔ 1496ء میں انہیں اندلس ہے دلیں نکالا ملاتو و ومراکش میں اپنے دوھیا لی عزیز کے پاس مقیم ہوئے۔ 1536 میں اپنے میز بان کی طرف سے لڑتے ہوئے دریا بکو باکے کنارے وہ اس حالت میں جال بحق ہوئے کہ چڑھے ہوئے دریائے بکوبائے کنڈے پران کی لاش پڑی تھی۔ گھوڑے اور سیاہ جواس دریا کوعبور کرتے تھے ان کی لاش پریاؤں رکھتے ، روندتے آگے بر هت جاتے تھے۔ان کی تدبیر یوں اُٹی کہ راستہ بنانے اور گنجائش نُکالنے کی خواہش شاقہ نے انہیں دوسروں کی را بگزر بنادیا تھا۔ تاریخ نے ہمارے لیے مٹی کے مبینے ک بیک وقت شجاعت، حمیت ، اخلاص ، حیله گری اور ہوں جاہ کے حوالے ہے اپنے صفحوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرلیا کہ جس کے آغاز میں 12 ہزار کی سیاہ سرفروش نے لاکھ کے لشکر کو آنا فانا گاجر مولی کی طرح کاٹ کرر کھودیا۔ (1965 موؤ بن میں رکھیے )اس کے آخر میں 35 ہزار سیاہ ك موجود موت موس ابوعبدالله بغيرال غرناط حوالدكر في يرتيار موكيا تھا۔ (كوئي حرج نہیںاگرآپ یہاں مقوط ڈھا کہ دیمبر 1971 ،کوؤ ہرالیں)

اندلس کا قصہ بس اس قدر جائے کہ اس میں ای قدر وقت لگا کہ جتنا اول تک سے
آخرش تک لگنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس آخر کے آنے میں آخر صدیاں لگ کئیں۔
طارت بن زیاد نے جو بات اسے لظکر یوں ہے کئی آباظہر آبو وہ البالی کا کمیا اغظ الغظ ہورا
نوصد یوں بعد جب مسلمانوں کو اندل ہے ہے وقع کیا گیا تو این زیاد کا کہا اغظ الغظ ہورا
جو کر با مسلمانوں کے لیے بھائے کا واقع کو گی راستے میں قصادان کے ساسنے سندر تھا اور
چیجے وقمی سے جران پر تمام ہو دیکا تھا اور اظامی زخصہ ، انہیں کمیں بھی پنا ہمیں تھی۔
این زیاد کا اندیشہ پر ابور کرر با۔ وہ آجوم در جو حق آخرہ وہ سندر میں ڈوب
این دائوں کمیر نین انداس سے نا پورویگئی۔ 22 ستمبر 1600 و وطاف کے دیئیں جیسائی اور اندا

فاپ وَمَ نے جب ایماس سے مسلمانوں کی جبری بے دُخلی کا تکم جاری کیا تو آئیں ایماس چھوڑنے کے لیے تین دن کی مہات دی تو نوصد ہیں کے ساکنان ایماس کوترک ایماس کے لیے دیا گیا وقت بہت کم تھا۔ ات وقت میں دومرف تُل ہو گئے تھے یا ڈوب سکتے تھے سے و وقتی ہوگئے جوتی ہونے ہے فائر ہے تھے، ائیس سندرنے لگل لیا۔ 25, 1609 م 25 متمرکک بہرحال امین مسلمانوں کے وجودے آزاد ہو دکا تھا۔

حکرانوں کی طرف سے ادکام الہدے مند موڑنے کی سزایور کی قوم کو کا نمایز ہی۔ اللہ شکرے کہ بھی جمعی الیاوقت آئے۔اللہ تعالی مہلت تُم ہونے سے پہلیق پی کا قیاق اور نمبر گلئے سے پہلے والیس آ جانے کی تقل انصیب فرمادے۔ آمین

## لنچنگ:امریکا کاقومی کھیل

1860ء ہے 1960ء کی (بقی ہاں 1969ء تک) جب امریکا مسلمان ممالک میں اسافی خوتی کی خواب 1960ء تک ) جب امریکا مسلمان ممالک میں انسانی خوتی کی خواب و مرش میں انسانی خوتی کی خواب موثر میں ایک مصدی تک ایسے آوا نمین نا فذیتے جواس قدر شرمناک اور فیرانسانی محکدان سے زیود کالمان آوا نمین ما میں وقت کر وارش پر کمیں اور نا فذیتیں موں گے۔ ان آوا نمین کا پس منظر بیقا کہ اسریکا علم میں انسانی شرمناک کا روبارز وروں پر تقا۔ افریق تھے کہ سائلی مکون

مار بطانيه، تنز انيه، كانكو، موزميق ،نمهيلا ، انگولا ،سينيگال ، گني گيانا ، گھانا ، نا ئيجريا اور جنولي افریقہ سے اغوا کر کے سیاہ فام افراد بالجبر غلام بنا کر لائے جاتے تھے ادران ہے جانوروں جیساسلوک کیا جاتا تھا۔ اسلام میں غلامی کے توانین اور غلاموں کے متعلق دی گئی موایات اتنی اعلیٰ وارفع ہیں کہ جنگی قیدیوں کے لیےاس ہے بہتر نظام انسانی تاریخ میں کسی نے وضع کیانہ وضع کیا جاسکتا ہے۔اس پراغتراض کرنے والوں کے سرخیل امریکا میں حال بیرتھا کہ آ زادانسانوں کو بالجبر قید کر کے لالا کر پیچا جاتا تھا۔ جب غلاموں کی آ زادی کی تحریک نے ز در پکڑا ( اس تحریک میں پیش پیش و وافریقی مسلمان تھے جنہیں اغوا کر کے افریقا ہے امریکا لا یا گیا تھا ) اور غلامی کے اس بھیا تک کاروبار پر پابندی گئی تو سفید فام امریکیوں کے اندر چھی عصبیت اور تکبرنے ان سیاہ فام مظلوموں کو آزاد شلیم کرنے کے باوجود برابری کا درجہ و ہے ہے انکار کردیا۔اسلام میں تو غلامی کی حالت میں کوئی بھی غلام مسلمانوں کا امام پاسپہ سالار بن سكتا ہے لين انساني حقوق كے علمبردار امريكامين آزاد موجانے كے بعد بھى نلاموں کے بارے میں ایسے غیرانسانی قانون وضع کے گئے جوامر یکا کے لیے باعث شرم ہوں یا نہ لیکن انسانیت کے لیے عار کا ہاعث ضرور ہیں۔ان تو انین کو''جم کروتو انین'' کا نام دیا گیا تھااوران کیطن ہے اس شیطانی تھیل نے جنم لیا جواس کالم کاموضوع ہے۔

۔ '' ان ایک نظرے در ام اور نگلہ ال مرکی شرفا کے وشع کے ہوئے'' نگر کم انسانیت'' پریٹی ان روٹن خیال آقو آئین پر ڈال لیس۔ واضح رہے کہ'' ہم کر کو وُڈ'' ٹامی بیقو آئین ہا تا تامدہ امر کیلی قانون ساز اداروں نے موامی تمایندوں کی کثرت رائے سے منظور کیے بتھ اور 1965ء بیک امر کا بیمن کی النا طبان و الاطمینان نا فذر ہے ہیں۔

ہلاسیاہ فام مروسفید فام مروے مصافحہ کے لیے ہاتھے نمیں بڑھاسکا۔ چنگداس سے سابق دیثیت کی برابری کا اظہار ہوتا ہے۔ پڑسیاہ فام مروسفید فام عورت سے مصافحہ کے لیا پاہا تھے دراز ٹیس کرسکتا چونکہ اس نے زیا بالجبری ترفیب ل سکتی ہے۔ بھڑ سیاہ قام دسفید
قام استحد بھڑ کرٹیس کھا تھے۔ اگر الیا ہوتو شفیہ قاموں کو کھاتا پہلے چیش کیا جائے گا اور دونو ل
کے در میان حد قامل قائم رکتی بات گیا۔ بھڑ کی جمی صورت حال ش بیاہ قام مر دسفیہ قام
عورت کی سکر بیٹ جالے نے کے لیے اپنا لا پیشر دوئی تیس کرے گا اس طرز قبل سے اپنا ہیت کا ایک کا میان سفیہ فاموں کے معاد نے کرایا جائے گا کیونکہ سفیہ
فاموں کو سیاہ قام موں سے متعاد نے ہوئے کہ ستاہ میں اس کے بھڑ سفیہ قام سیاہ
فاموں کے لیے کی احرابی ساتھ یا لاحق کو استعمال فیس کریں کے بکیا کہ بیسی ان کے پہلے
فاموں کے لیے کی احرابی ساتھ یا لاحق کو استعمال فیس کریں کے بکیا کہ انہیں ان کے پہلے
نام سے متا طاب کریں گے جنگہ سیاہ قام مینے ہوئا موں کر مسمر مسر اور میڈم سے ناطا سے کریں
گام سندی قام گار کی چار با ہوتو ہیاہ قام اس کے براہر میں بیٹھے گا یا کے چکھیا انستوں پ
بیٹھ سکتا کہ بیٹ سفید فام گار کی چار دائے کو کہلے گور رئے کا تی حاصل ہے۔

ان بنیادی شاابلوں کے عادور پی ست تاریاست ایسے قوانی منظور کے گئے جو سراسر نسلی
توسب اور نسلی انتیاز پوٹی تھے۔ اور جن کوقر نے پر تھیں سوائیں مقرر تھیں۔ شنا:

ہنٹ ساہ فام اتھا م کی صفیہ فام خاتوں یا نوعمر لاک کے بال ٹیمس تراش سکتے۔ (ریاست
جار جیا) بہنٹ نا بینا ہی کے بہتال میں ساہ فام اور صفیہ فام نا بینا اکٹیٹیٹیں رکے جائے یہ
و دفوں کے لیے ملیحدہ فامارت کا انتظام ہوگا۔ (ریاست اوٹریانا) بہنٹ صفیہ فاموں کو سیاہ
فاموں نے ملیحدہ و نمایا ہے گا۔ دونوں کے تیم ستان مخلف ، وں گے۔ بہنٹ سیاہ فام وصفیہ
فام مسافر وں کے طبیحہ و نگلے و مقبیہ و شخصی سابھی ہائی و اور طبیحہ و نسل شائے ہوں
گے۔ (ریاست البال) بہنٹو کی شفیہ فام کی سیاہ فام بیچ کو لے پائک ٹیمس بنا سکتا تہ بی اس کو سینے فام پچوں میں آئیس شائل ارسکا
کے۔ (ریاست جنوبی کیروائنا) بہنٹو شفیہ فام کی سیاہ فام بیچ کو سے پائک ٹیمس بنا سکتا تہ بی اس

دونوں کوایک ہی جیت تلے تعلیم نہیں دی جاسکتی۔ ( ریاست فلوریڈا ) کم لائبر بریزییں ساہ فام ای مخصوص حصے میں بینے تکمیں گے جوان کے لیے مخصوص ہوگا۔ ( ریاست شالی کم ولائنا ) 🖈 ذبنی امراض کے ہیتالوں میں اور قیام گھروں میں سفید اور ساہ فام اکٹھے نہیں رکھے عاسكتے \_(رياست جارجيا) 🛠 رياستي افواج ميں ساہ فام اورسفيد فام مليحد ہ ريکھے جائيں گے دونوں ایک ہی جگہ خد مات انجام نہیں دے سکتے۔ سیاہ فام پیٹس پرلاز باسفید فام آفیسر متعین کے جائیں۔(ریاست شالی کیرولائنا) ہیتااوں میں جہاں ساہ فام مریض واخل ہوں گے وہاں سفید فام زسز تعینات نبیس کی جاسکتیں ۔ سیاہ فام وسفید فام قیدی ملیحد ور کھے جائیں گے، ہر دو کے رہائٹی کمروں کے درمیان حد فاصل قائم کھی جائے گی۔ ( رہاست مسی پی ) کہ اصلاحاتی اسکونز میں سفید فام اور سیاہ فام طلبا ،کولاز باعلیجدہ رکھا جائے گا۔ (ریاست کنفا کی ) ﷺ ایسے اساتذہ جو ساہ فاموں اور سفید فاموں کواکٹھے پڑھائے کے مرتکب یائے جائیں انہیں بخت سزا دی جائے گی۔ ( ریاست اوکلوھاما) ﷺ ساہ فام اور سفيد فام آپس ميں بلير دنبيں کھيل سکتے۔ (رياست الياما) 🛠 طعام گھروں اور ريسنو زڻس میں سفید فام اور سیاہ فام ملیحد ہ بیٹھیں گے اور ساتھ نہیں کھا کتے ۔ ( ریاست الیاما ) ہم سفید فام اورساہ فام اسکولوں کی کتابیں ایک ہے دوسرے اسکول میں نہیں بھیجی حاسکتیں خصوصاً ساه فام طلبه کی کتابیں و ہیں رہیں گی ۔ ( ریاست ثنالی کیرولائنا ) 🏰 سینما گھروں ہر کس اور دوس ہے تفریخی مقامات ہر ہر دو کے داخلی درواز ہے نکٹ گھر اورنشتیں علیجدہ علیجہ ہوں گی۔(ریاست لوئزیانا) ﷺ ایسی رہائشی تمارتیں جن کے کسی بھی جھے میں سفید فام قیم ہوں و ہاں برساہ فاموں کور ہاکش دینے والوں برسخت سزا کا اطلاق ہوگا۔ (ریاست اورزیانا) 🛠 سیاہ فاموں کے لیے ملیحد ولا تہر مریز ہوں گی۔ وہ صفید فاموں کی لا تبر مریز سے استفادہ نہیں کر کتے۔ (ریاست ٹیکساس) انٹہ سیاہ فام وسفید فام مردوزن کے درمیان رشتہ از دوا بی قائمنیس کیا جاسکا\_(میرنی لینڈس چیء دیومنگ بلکوریڈا امری زونا) (میشل ہشارک اساف لسٹ 1998)

" بم کروقو المین" کا افغاز تشد در کیا گیااوران سے مزید تشد دیے جم کیا ہے۔

سابہ فام جو ان آوا نین کو قرف کے سر مرتب پائے جاتے مثانا سفید فاموں کے پائی چئے

میکن توسی مگر۔ پائی چیا یا پانچا تق رائے دی استعمال کرنا یا کی سفید فام مصافی کے

لیے باتھ بر هانا ماان پر جم کر روقو انین کی خلاف ورزی کی سزاعا کہ یو جائی سفید فاموں کو

سیادہ فاموں پرجسانی تشدد کرنے کی اقاد فی اجازت حاصل ہوئے کی وجہ سے سفید فام سے

طور پر تی سیادہ فاموں کے ذکرور" جرائم" کے فیصلے کر کسراا کیں وجہ دیتے۔ پول تکی سیادہ

فاموں کی گیس شفوائی فیس تی چیک جم کروقو انین کے مبدی پولیس، استفاف تی جم دولی نے ساتھ

فاموں کو تا فون شخفی پر انجرازا موروری طرف سفید فام خود کی تاب المیں استفاف سے وی کی خیا ہوا۔

برادرات مرائمی وی جائے اور رائی کا دولائک تی براد انگیات تھا۔

لنجگ و و و و و این کیسیل تقاضی 1870 و با گیش جم کر قوا آین کی طاف و رزی ک مرتکب سیاه فامول کومز اکیم دینے کے لیے سفید فاموں نفید فام اس سفید فام گینگ مانیا میں و و وکٹ شال تقریر خصتی اس برتری اور ' خالص سفید فام نس'' کے پر زور حالی تقریر شہر شہر فاموں پر خصتی اس برائم بانیائے تا نوان کو اسپ باتھ میں لیا۔ ان لوگوں کے فری انساف فوری مراک فلفے نے مهال تک امریکی ساوفان و ورشت ہے ان و رہے رکھا۔ یہ' انساف مانیا' جس کو تھی جائی گیر لیتی گی میں چندا فاتی اور پہلی و رہے درجی ہے گئی و دیئے کے بعد لکتی الش کو آگ فلا بھی سال بیال مجاتی سیلیاں انجاقی سیابیات ۔ بارتی و دو تینے کیاں کے دیئے کے بعد لکتی الش کو آگ فلا بھی سال بیانی سیلیان انجانی سیابیات ۔ نجگ کی اسطلاح دراسل کرتل چارس کنج کے نام سے افغہ کی گئے۔ امریکی خانہ جنگی (18611865) کے دوران کرتل کئے نے کنٹیڈریٹ آرمی کے نیٹروں ، برطانوی تکوست کے نیم خواہوں اورامریکی وفاق کے مخالفین کواپنے طور پرسزا کیں دیے کا مگل شروع کیا۔ پیمیں سے کچنگ کا لفظ اورنظر بیم تبول عام جوااور سیاہ فاموں کے خلاف استعمال کیا جائے لگا۔

لنچگ کی سرائوں سے ہزاروں بے گناہ میاہ فاصوں کے ساتھ ساتھ ال صفیہ فاصول کو کھی عوامی بچائی دی گئی جو غال می کے خلاف یا جم کر وقوا نین کے خلاف آواز بلند کرتے رہیے تھے۔ ان سراؤک نے سفید فام ووشیرا کمیں ، کم من بچے ، جوان امر کی مروجہنیں روش نیال، مہذب ، تعلیم یا فقد اور جمہوری کہا جاتا تھا لگتی انٹری پرتا ایواں مار تے ، تجو کئے ، آگ ڈگا تے مہذب ، تعلیم یا فقد اور جمہوری کہا جاتا تھا لگتی انٹری پرتا ایواں مار تے ، تجو کئے ، آگ ڈگا تے مہذب ، تعلیم کی تعدد و اول کی سفا کی نے ٹیک کی بوانا کی سے جم ایا ہو کچگ کے بارے میں ورج ڈیل موالوں کے سفیک کی وجو ہات ، طریق کار، حکومت کا روشل اور

''19 جوالی 1935ء کورو ہیں امٹیسی نامی سیاہ فام نو جوان کو بجیا ہے پیلیس کی بھاری معیت میں میا کی (فلومیڈا) ٹیمل کے جایا جار ہاتھا، وائٹ مافیا نے اسے پیلیس سے پھین کرمیر میں جونز نامی خاتون کے گھر کے ہاس دوخت پر چیانی و سے وکے ۔ میر میں جونز کی شکامیت پر دوئن امٹیسی زیر حراست تھا۔ اس پر الزام تھا کہ وہ میر میں ' نز کی عصمت درگ کرنے کے اداوے سے گھر میں وافیل ہواتھا۔ بعد میں ''ٹیو یا رک نائٹز'' نے اصل حقائق پر پر دوائی تے ہوئے انکشاف کیا کہ روی امٹیسی درخیقت ایک بے گھر اور فلس کسان تھا جوچھوٹے چھوٹے اتفاعت اداخش کوکرا یہ پرنے کرکاشت کاری ہے بھرادی تا کرتا تھا۔ دہ میرین جوزے کچھے خوداک مانگنے اس کے گھر گیا جبکہ میرین جونزاے وکچے کر گھرا گئی اور اس نے چیننا چانا ناشروس کردیا۔ اس پر روہن اٹھینی کوکرفنا کرلیا گیا اور اٹھے روزاس کی دونچیک' کر کے بھرین چوز کو انساف مبیا کردیا گیا۔ (نیویا کرنا آخر : 1935)

روین سلیمی کی المانا کی پر افزار اپ فیجر میں لکھتا ہے: ''لمائے کی تمام نمایشدہ عالمی شخصیات وہاں موجو وقیس جن میں میں وقرشی اور بیچ خصوصا نجنگ سے لطف اندوز ہوئے آئے تھے۔ او فیجی موسائل کی فوائیس جو می کیچھے چچھے چاتی آئیں جبکہ قرب وجوار سے مزید عورش جوم میں شامل جو تی گئیں۔ جوئی نگروکا ہے جان لا شدور فت سے زشن پر گرایا گیا، جوم نے پہلی دی جانے والی ری کوموفات کے طور پر حاصل کر نے کے لیے زور آزائی شروع کردی۔ بالآخریب ایک فشدری تمن جار دالر میں تین کی گئی''

چار مسلمان گزند ای اینی یغوریل میں سیاہ فامنو جیوں کی گنجگ کے بارے میں قم طراز ہے:" شاید ہی کو کی دن ایسا جاتا ہو کہ اخبارات میں تگر دنو جیوں کی گنجگ کی کوئی خبریہ شاگع ہوتی ہو کہ آئیس ان کی وروی میں گئے کرویا گیا ہے کون سیاہ فام ہے جو تحفوظ ہو۔"

2181ء ۔ 1968ء تک امریکا کے طول وعرض میں پیار ہزارسات موبالیس افراد کو لیکھ کے 1882ء ۔ 1968ء تک امریکا کے طول وعرض میں پیار ہزارسات موبالیس افراد کو لیگئی۔ ان میں سے 73 فیصد افغے ۔ ان 73 فیصد کے 197 فیصد کے 197 فیصد کے اس میں تعدد کا بیٹا گیا۔ 12 فیصد کی بیٹائی کے بعد لاشیں فیصد کو بیٹائی کے بعد لاشیں فیصد کو بیٹائی کے بعد لاشیں شد مرآ آئی گی گئی۔ آئیر واقعات میں انش اور بیٹائی دی جانے والی ری کے کلاتے تماش میڑی میں موانات کے طور پر بائے گئے۔ (ایمری اینڈ ایمری) نیٹائی کی سرالیائے والوں کے لیے بجرم ہونا شروری نمین تھا بلکہ ہے او بختوں کے لیے بیاہ فالی کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کا کھا۔ کے در آئی فائی تھا۔

جب چیز تجس پند محسافیوں نے بھیا تک ترین مزائے موت پانے والے سیاہ فاموں

کا 'جرائم' آ شکا را کیا قوام ریا ہے ہوپ تک سنتی گئی گئے۔ وہ جن کی اکثریت کوسفید
فام خوا تمین کی آبر در پری کا گجر مقر اردے کرنچ کیا جاتا تقاضیت سے ساستہ آیا کہ ان کا جرم
آبر در پری ٹیمیں بگا سیاہ فائی تھا کو چشی ہے دیکھے جانے کے باوجود جس جرائم کی سیارائے
فامول کوائٹ نی تاریخ کی بدترین سزائیں وی گئیں۔ ان جرائم پر کم از کم امریکا بھی سزائے
موت مرون ٹیمی تھی سفید فامول کی ظالمانہ سرشت ، ہے رہا نہ فطرت اور ہوں مجرب
دوسے کا تجید بیتھا کہ جن سابھ فامول کو بچ کیا گیا ان بھی سے ایک تبائی پر لگائے گئے۔
الزامات نے بنیاداور جبو فے تھے۔

مشہورامر کی ماہر عمرانیات جیمز کٹلر 1905ء میں امریکا کے قومی جرم کی نشان دی کرتے

ہوئے لکھتے ہیں:

''ہمارے ملک (امریکا) کا قومی جرم کنچنگ ہے۔''

توی چول بقوی پرندے بقوی رقس اور قوی نجیل کی طرح نجنگ کوقوی جرم تراردینا جرائت مدی کا کام قلا ایک ایسا جرم بوقوی نظیم متجول اور جمد و بشت گرد ما نیا ، ریا تی حکومتوں ، معد لید ، پولیس اور مقال با تنظامید کی تهایت حاصل تی جبکہ و فاق محکومت اس کھیل شی بار ہو میں کھا اگری کی حقیقت سے پورے طور پرشریک تھی۔ اس شرائت کے ایک سوایک جومت موجود ہیں گئی سس سے بڑا شہوت ایک سوال کی صورت بھی ہے جس کا جراب اورے اور سول رائٹس کی حکومت پر واجب الجواب ہے۔ یہ سوال کینس انعام یافتہ سیاہ فام میں شرک نے کی چوٹ پر پچھا تھا جس کا جواب نوز شرمین سے با آواز بلند ، شمخ عام میں شرک نے کی چوٹ پر پچھا تھا جس کا جواب نوز شرمین جراب ہے۔ 12 متبر 1446 مکو

''پریز بیڈنٹرٹر میں اُٹیک کے بارے میں آپ کیا گئے میں؟ آپ اس خیافت کے بارے میں پکھ کینے سے کیوں قاصر میں؟ وفاقی حکومت آ ٹرکب ایسے اقد امات کرے گی جمن سے ہمارے آئی مختوق کی حفاق کا حقاظ ہو سیکڑ اگر اس ملک کے لیڈر کودی ماڑ میں اور بلو نے ورکرز کے خلاف آری اور ٹیوی کو طلب کر سیجے میں تو وو لیٹر ز ( پیمانی دیے والوں ) کے خلاف آری اور ٹیوی کو کیوں طلب ٹیس کر سیجے ؟''

پال رائیس جس جواب کی توقع انگائے ہوئے تھے اس کی ضرورت ہی خیبی تھی کیونکہ صدر ہیری ٹرومین کے چیٹر وصدر فرمٹنگلن روز ویلٹ اس کا جواب پہلے ہی وے چیستے کر کنچنگ کے خلاف وقائی اقد امات شفید فامول کؤناراش کردیں گے اور وہ انتخاب بارج کی گے۔ یوں توامر یکا بی انچنگ کا آخری سانی 1946 . یس در جینیا بیس بردا جس
میں جارسیاہ فامول کوئے دردی ہے بلاک کیا گیا گئین 1946 . یک بعدامر ایکا ہے کچنگ
ختم ہوجائے پر امریکیوں نے دو مرسطوں میں اپنے قو می کھیل کی مثل جاری رگی۔ چنگلہ
امریکی مددوے بابرلچنگ امریکی تانون کے تحت کوئی جرم نیس ہے ، واکٹم ویشٹر کوئی ندگوئی
نسل انسانی امریکی تو می کھیل کی جیسٹ چاھتی رہتی ہے۔ نگیائی، جاپان، ویت نام ، کوریا،
کہوڈیا، افغانستان اور عواق کو جس طرح کا کی کہائی کی جائے گئی ہوئی کوئی انسانی ضمیر کے نبال خات میں یہ انسانی شعر کے خیا اور کا کائی تھویئی قوانی نسل میں شریک امریکی کھلاڑی جوائی انگ تھویئی قوانی سے
کی تحقید وروقت شرود آئے جب اس کھیل میں شریک امریکی کھلاڑی جوائی انگ کا ماسامنا

## آ نسوؤل کی شاہراہ

امریکا اسانی حقوق کا چنگی کان کہلاتا ہے۔ اے انسانوں سے زیادہ انسانی حقوق کی گئر رہتی ہے۔ دنیا میں کتی ہی تی قویمی اور ملک ایسے ہیں جن کے بنیادی حقوق امریکا نے انسانی حقوق کی جاتمال سے کہ مام پر اس پری طرح سے پال کیے کہ دنیا میں جب تک انسانیت کا اختا ہوا اجا تا رہے گا انسانیت شرصار سرکا موال در ارتفاد مرب گی ۔ آئے کے کالم میں جم اس اس کا مطالعہ کریں گا کہ امریکا کا کر ارتفود امریکا میں انسانی حقوق کے حوالے سے کیسا مریکا کی ریاست جینسی کی کہتی کیا اجوان میں جاتا پر سے گا جہاں سالی حقوق کے ماہ جون میں امریکا کی دریا ہے ہیں کی لیتی کیا اجوان میں جاتا پر سے گا جہاں سالی حقیق کی ایک ترین کے المائی کرتی کا معرفی تا ہے۔

6 جون 1838ء کو کیا ہون ریاستے ٹینیسی میں سوری طلوع کو بڑوا گر مرگوں وشرسار۔اس دن کے طلوع ہے ایک شرساری وابستے تھی کہ جب فروب ہوا تو اپنے چیچیے ڈ جبر ساری سیاتی چیوڈ کیا۔ اس قدر سیاتی کہ انسانی وامریکی تاریخ کا بید بدنما الیہ کھننے کے لیے تی صدیاں بھی تم ٹیش پڑیں گی۔26 شی 1830ء کو اسریکا کی ایکسیویں کا گریس صدر اینڈر پوجیس کے دباؤ میں ریڈا نظرینز کی زمینوں میں سوہ دریافت ہونے کے بعد بیہاں کے اعدال تھا کا احدال کی جری ہے وفل کے لیے انظر کا فی ایک '' پاس کرچکی تھی ادواس کے اطلاق کا افتیار امریکی صدر کی صوابد یہ پچھوٹو دیا گیا تھا۔ تک 28 امیں میں مدرامر یا کا وان میران ان ایک کے مطابق الے تاکہ استعمال کرنے کا فیصلہ کر بیجا تھے۔ اس ایک کے کہ مطابق میں میرافظم امریکا کے ایک جس استعمال کرنے کا فیصلہ کر بیگا میں کہ مشرف کے مشرف کے مشرف کے مشرف کے مشرف کی میرافظم امریکا کی ایک مشرف کے مشرف کے مشرف کے مشرف کے مشرف کی مشرف کی مشرف کی مشرف کی مشرف کی مسابق کی مسابق کی کہ میران کی گئی موان انگلاف کی مسابق کی مدینات پر ان کی گئی رال اور حرص کی مشتمین ہو جائے اور بیہاں کی معد نیات پر ان کی گئی رال اور حرص کی مشتمین ہو تھے۔

اپر 1838ء میں امر کی صدروان بیون نے آری ٹروہی کو یہ جاری کیا کہ
اس ایک نے خفاذ کی تیار بال شروع کر دی جا کیں جس کا منطلب یہ تھا کرنٹل مکانی کے اس
ایہ قانون کو بذراید طاقت نافذ کیے جانے کی ساعت بدآن ٹینٹی ہے۔ اس جارجیت کا
آ خاز 6 جون 1838ء کی تی کیا ایون ریاست شخصی کی تی ہے ، بوار فیا الفریز کے شہر
تھیے ''چرو کیز'' کی یہ میتی جو صدیوں ہے اس واقٹی کا مرکز رہی تھی چہ ٹم ذون میں ابوابد
تھیے ''چرو کیز'' کی یہ میتی جو صدیوں ہے اس واقٹی کا مرکز رہی تھی چہ ٹم ذون میں ابوابد
تھی سے اس کی مرحم سے تھی کے مغرب میں بائکانٹر و تھی کرکے اس افراتھ کی کو سامان اٹھانے کی
مہلت دکی گئی شرکی کو اوواع کہنے کی ۔ جس نے حواجت کی و چیل جوارو جس کی کو سامان اٹھانے کی
مہلت دکی گئی شرکی کو اوواع کہنے کی ۔ جس نے حواجت کی و چیل جوارو جس کی تو کو سامان اٹھانے کی
مہلت دکی گئی شرکی کو اوواع کہنے کی۔ جس نے حواجت کی و چیل جوارو جس کی تو کے ایک

گاٹریاں مہیا کی گئیں وہ کم پڑگئیں اور گھڑ وں پر فوجی خود پڑھ گئے۔ گرفتار ہا اوسطادی میں روزانہ پیدل جلت ہے۔ روزانہ پیدل جلت جب دو ماہ بیت گئے تو بھوک، نقابت، شدید سروری اور پیار ایوں نے آلیا ہے روز چار قطر مرکز کی ایسا گرتا کہ بھر اکٹرینہ سکتا۔ ان نہ انتخف والوں کو ہاتا تھر وہیں دفتار پر باتا ہے۔ اور سمی تھی ہے اوگھ بہا انکساس طویل داستے پر جگہ جگہ تیرین وجود شن آگئیں۔ مرنے والوں کے لواشین چیجے مزکر و کیفتے۔ آئیس یا وکرتے دوسے تھی منزکر و کیفتے۔ آئیس یا وکرتے دوسے تھی منزکر و بھتے۔ آئیس یا وکرتے دوسے تھی

اس ہے کی سے سنے امریخی جاریخ میں '' آنسوں کی شاہراؤ'' کو نئم ریا۔ قدم قدم پر تجروں اور لوسے لوگ ہے۔ ایک ایساالیہ وجود میں آیا کہ جس شن آنسو، آیرہ وفغال اورخون کے ساتھ ساتھ امریخی جمہوریت، انسانی حقوق، انسانی، آئی گئی حرمت اور وفئار تی کے خوش رنگ ومدے بھی نئی میں ل کے اس نقل میکانی سے تیج میں بنے والی چار ہڑار تجروں نے اقوام عالم پرام کی اغمرون آشکا را کر کے جمہوریت اور انسانی خشق ش کے امریکی اعمال کی ایل کھول کر رکھ دی۔

مالی کا بنگی اوب پر اگر تماریک و داور ادار شیسیات نے اشر دالا ہے تو سائعات نے بھی اے متاثر کیا ہے۔ شہادت حضرت حسین رشی اللہ عند ستو طرفر ناطرہ رئم اللہ نیز کی نسل کئی، الملید و بیت نام ادر آنسووں کی شاہراو ان سائعات میں سرفر خبرست ہیں جس کے نشائح و مواقب ہے بیش بہا کا ایکی اور سی اشیاز حاصل ہے۔ ربید اللہ بنز ، جس کی اس کئی اور قل عام کی وجد ان کا فیر مہذب ہونا قرار دیا گیا تھا انجی رئم اللہ بنز نام نسوکس کی شاہراؤ'' کا لیے پالیا او بی تحلیق کیا جس ہے اور بیات عالیہ سے مضاف نم اور انسانی مشیر کی آ کھی کے المید پر الیا او بی تحلیق کیا جس ہے اور بیات عالیہ سے مضاف نم اور انسانی مشیر کی آ کھی

ای زمرے میں شامل ہے:

''شن دیکھتا ہوں اور دوتا ہوں'' اس تی نستہ اور دریان رائے پر جس کے اپنی آرگھ اور قدم قدم پر بھوک ہے بلکتہ اور سردی ہے شم مانوں شن مجھد خون

تبریں پوشیدہ ہیں میں مید دیکھتا ہوں اور دحا ہوں کدمیرے اجداد کی وقتی زمینوں میں ہماری قبر دل کے نشان بھی باقی نمیں رہیں گے

امریکسفید فامول کا اپنے ہی ملک سے اصل باشدوں کے ساتھ یہ دشیا ندسلوک منظم عام پر اتی تفصیل ہے ندآ تا اگر جان ہرینٹ جیسے لوگوں کی گوائی ند ہوتی ہے جان ہرینٹ ال مشکریوں میں شال تھا جنہیں 6 جون 1838ء کی شکریا ہون کے چیز دکیز کو مغرب کی

طرف ہانکنے اور جار جیا کی ارانسی بران کی ملکیت تاراج کرنے کا اون دیا گیا تھا۔ جان برينت 1890 ومين التي تفتيل كواي مين كبتائي: "مين آج كياره ومبر 1890 .كواشي برس کا ہوگیا ہوں۔ میں کنگز آ ئزنٹینیسی میں پیدا ہوا تھا اور پنکار کھیلتا، محیلیاں پکڑتا، سپر وتفریح کرتا جوان ہوگیا۔ جوان ہوا تو آ رمی میں جلا گیا۔ شکار کی مینش میں جنگلوں اور و رانوں میں مجھے بہت ہے چرو کیزے ملنے کا اتفاق ہوا۔ وہ آ ہتہ آ ہتہ مبرے، دوست ین گئے۔ میں ان کے شکار میں شریک ہوجا تا اور ان کے کیمی میں ہی رات گز ار لیتا. میں نے ان کی زبان سیکھی اور انہوں نے مجھے شکار کرنے کے جال، پھندے اور کڑمی یہ ا سکھائی۔1838ء میں جب چروکیز کوان کے آبائی گھروں ہے بے دخل کیا گیاتو میں ک نو جوان فوجی تھا۔ چیرو کی زبان جاننے کی وجہ ہے مجھے تک 1838ء میں تر جمان ، نا کر مون ہاؤنٹین کے چروکیز کے ملاقے میں تعینات کردیا گیا۔ یہاں میں نے امر کی تا<sub>ت</sub>یخ کے برترین احکام بڑمل درآ مدہوتے ویکھا۔وہاں میں نے بےبس چیروکیز کوان کے گھروں ہے تھنتے ہوئے نکالے جانے اور گرفتار ہوتے دیکھا۔انہیں میرے سامنے بھیز بھریوں کی طرح بیل گاڑیوں میں لا وکرمغرب کی سمت ہنگا دیا گیا۔ کوئی بھلااس دن کی اواس ر زنوجہ گر کیفیت کو کہے بھول سکتا ہے کہ جب لوگوں کوان کے گھروں سے گھیٹیے وقت جو۔ نہ تک سننے کی مہلت نہیں دی گئی تھی۔ بچوں کوا یک بیل گاڑی ہے دوسری بیل گاڑی میں اپنے ماں باب کوالوداع کتے و کچھناول دوزمنظرتھا۔ جب کہ وہ جانتے تھے کہ وہ بمیشہ کے لیے بچھڑ رے ہیں۔ 17 نومبر کو درجہ مرارت نقطہ انجمادے گر چکا تھا اور برف باری شروع ہو چکی تھی۔شدید سردی کی ہے صعوبت 26 مارچ 1839ء تک جاری رہی حتیٰ کہ چیرہ کیز او کلو ماما تک پہنچ ہی گئے ۔شاہراہ جس بِنقل م کا نی کے متاثرین محوسفر تنے در حقیقت شاہراہ موت میں بدل چکی تھی۔ زیر حراست افرادگان کھا آسان تلے زمین برسونے برمجبور تھے۔ میں نے ا کیا۔ ان رات میں ایکس افراوکو شدید مردی اور نمونیہ سے سرتے و یکھا۔ مرنے والے افتی افراد میں چیف جان راس کی جوال سالہ جسائی یوی بھی شال تھی۔ یہ نیک ول عورت سروی شمال وجہ ہے بلاک ہوئی کہ اس نے اپنا کمل ایک نیار بچکو مروی ہے بچانے کے لیے وے دیا تھا۔ برف کے شدید جوفان میں وہ اس طرح مرود پائی گئی کہ اس کا مریضشینٹ گریگ کے گھوڑ نے کہ کا تھی ہے جس وترکت رکھا: واقعا۔

شما اس آن الم لیستر شمل جرو کیز کے جم رکاب رہا اور ہر کمن جوایک بیا ہی کے اس شمن تفاء شمل نے ان کے لیے کیا۔ شم جب بھی رات کے پیرے شم شعین کیا جاتا ہی شما آگھ بچاکر اپنے اور وکوٹ ہے بچل کوگر ائی چہنچانے کی گوشش کر تا رہتا۔ جم رات سمز جان راس کا اختیال جو اس رات بھی شمی چیرے پر متعین تھا۔ سمز راس کی الٹر کو چھ مورے سمز کے کار کار بنا ہے گئے گڑھ ہے شمی وڈن کر تم عازم سفری ہوگئے۔ چیر و گئے زیر جومظالم ڈھائے گئے اس کی بنیاد میں ان کی زمینوں ہے ہوا کے کی تو تع کے ساتھ ساتھ ان کی سوا مردول کو گئی کردیا گیا اور ان کی اطاک لوٹ کی گئی۔ مرد جو کھیتوں میں کام کر رہ ہے تیے انہیں گرفتار کرایا گیا۔ خور تی بھی ہے بال باپ ہے جو اکروں کی گئی تی کے مرد شرکیس ٹیس کی کر رہے تیے انہیں گرفتار کرایا گیا۔ خور کی زبان بجنے ہے جو اس ٹیس کی کر رہے گئے ہوران کے گھروں سے باہر نالا گیا۔ خوب اپنے بال باپ سے جدا کر دیے گئے اور آئیس ایک

یں نے ایک گھریٹس ہول فاکار منظر گاہ دیکھا کہ ایک نا قال مورت جو دل کا وورہ پڑ جانے سے حالت منز شائل گئی۔ ایک پچھائی گئی پیٹے پر بغدھا تھا جب کدود پچوں کواس نے ہاتھوں سے پاڑ رکھا تھا۔ وہ گر کی اور گرتے ہی تموں سے آزاد ہوگی گئیاں بچھائی سے مروار جم سے چٹے جوٹ بچھاور اسے چھوڑتے ٹییں بچھے۔ ریڈیا انڈینز قبیلے کے مروار چیف جزنال کا جمن نے امر کی خاند جنگی کاشور جنگ" بارتی تا بین امر کی صدراییذر بین تیسن کی جان بیائی تنی کی نظر جب اس منظر پر پردی تو آن بینتگی ہے آنواس کے رضاروں پر بہنے گئے۔ اس نے اپنی ٹو پی اتاری اور آسان کی طرف و کید کر گویا بوا: "اے بیرے خدا! اگر تھے بارش ہوکی بنگ میں بید پید ، وقا جو میں آرج جانتا ، وں تو امر یکا کی تاریخ مخلف طرح ہے تکھی مان آنے."

1890ء میں چرو کیر کفتل مکانی آگئی پرانی ہائے میں جو نک ہے کہ ہمارے بچ ان گھنا ڈنے جرائم کا ادراک در کمیں جو ایک ناتواں نس کے طاف کے لئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آئی کے بچل سے حقائق چھپائے جارے ہیں۔ آئی کے بچس کو چہ پہ تی ٹیم ہے کہ ہم اس زیمن پر سج ہیں جے سفید فاصولی طبع کی خاطرا ایک کو دراور ناتواں نسل ہے تھینوں کے دور بر حاصل کیا گیا ہے۔ بچھ بیقین ہے کہ آئے والی سلیس پر پرجیس گا ادرائے قبل کی خدمت کریں گی جیسا کہ بچھ بیسے کم حقیت بیاتی اور چار دومر سر خدافذین ہیاتیوں کو جزل اسکاٹ کے احکامات کے وہاؤش ایک رٹیم افظر کین مرداراوراس کے بچس کوکی مارائع کی تھی۔ ہمارے پاس الخی افرران کے احکامات مائے کے مااو دومر اکو گئی اور

ش اختائی میشن سے بہر مہاہوں کہ میں نے اپنے طور پر چیرو کیز کے لیے ہم مکن ووسب چکو کیا جس کی دوستوں سے توقع رکھی ہاتی ہے۔ جبری نقل مکانی کے پہاس سال بعد مجھی میں ان کے حافظے میں' سپائی جوہم سے حسن سلوک رکھتا تھا'' کے حوالے سے مخصوظ ہوں ساتا ہم تراق تل ہے چا ہے دو کسی خون آشام سے اندھیر سے میں سر ذورہ و باراش میں وزک کے اعتروں پر وقس کرتے ہوئے دوری مینیے فوجیوں سے قبل قبل ہے اور کسی دک کو اس کا جواب و بنا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی تو 1838ء میں ریڈ انڈین خون کی جوائی کم بوں کا جواب دے۔ کسی ند کسی کو آنسوؤں کی شاہراہ پر چیرہ کیز قبائل کی ان چار ہزار خاموثی قبروں کی وضاحت کرنی چاہیے جوان کی جبری بے دفعل پرہ جود میں آئی ہیں۔

میری خواہش ہے کہ میں سب کچھ کھول جاؤں لگن تائی ہیں ڈیٹن پر 645 تیل گاڑیوں کا قافلہ جس میں انسانیت سسک رق تھی میرے صافیظ پر حاوی ہو دیکا ہے۔ مستقبل کے موز ش کو بیدالمناک کہانی مع اس کی دل ذرگی ہ ہوں کے بیان کرنا ہوگا۔ دوئے زیمن کے ظیم مصفیین ہمارے افعال کا جائزہ و کے آرجیمیں اس کے مطابق ہجراویں گے۔''

جان برمین کی آدمی بات تو پوری برگئی کدموز نے نے اس المناک کہائی کو کھول کھول کر بیان بھی کردیا وراویب نے اس المناک کہائی ہے وابت دل زدگی و آجی بھی مقدور مجرآ تخاد اکر دیں گئن آدمی بات پوری ہونا انھی باتی ہے۔ انھی رو سے زئین کے منصور کا فیصلہ آتا رہتا ہے۔ فیصلہ آ جائے تو سرا و جزا کا تھیں بھی ہو۔ اس بھی تاخیر ہوتی جاردی ہے۔

> کچھ فیصلہ تو ہوکہ کدھر جانا چاہے پانی کو اب تو سر ہے گزر جانا چاہیے

ان ان حقوق کی بات جانے و بچنے کداں میں حقوق کے ساتھ ساتھ باست اور مناوت کا پنج بھی لگا ہے گئی اس ان انوں کی جس قد رخی پلید بوئی ہے ، انسانی سازات کا پنج بھی لگا ہے گئی امر ایک میں انسانوں کی جس قد رخی پلید بوقی ہے ، انسانی موقع ، بخشی اور مناوت کے بخشہ ، داؤ ، انا شرق ، مکلیت ، فروخت ، فرخی الی مووے پھیلا واور خانس مال مغاوات کے لیے جس بے دروی سے انسانی خون بہا ہے اور انسانیت کی جس قدر تذکیل ہوئی ہے اس کے بیش انظر انسانی حقوق پرامر کی اصراراس قدر موجر ہے کہ جس طرح بایان میں اینم بم کے سے شراح الکھ افراؤن کر نے کے بعدائی ہے تھی اور کو کدود کرنے کا عند ہے۔ امریکا کی سے فریا ھول کا کو

تاریخ پر سری نظر ذالی جائے تو جب تک اس میں'' آنسوؤں کی شاہراؤ' بیسے واقعات کی سابھ ہاتی ہے، اس کوچن نیس پہنچا کہ وہ انسانی حقوق کی بات کرے یا اس کی منیاد پر کسی پر انظی آفضا ہے۔

وافتح ہوکر ر فیا طفیخ بر کا مقلم امریکا کے اسل مالک اور میسائی تھے۔ اپنے ہم

ہذیبوں کے ساتھ تھن نمی تقافراور ہوں ملک کیم ری شی بنتا ہو کر ایساسگ والانہ سلوک کرنے

دالوں نے آگر کوئی ہی تو تع رکھے کہ وہ وہ کی وہ رسے ملک کے غیر میسائی کے لیے رقم کا کوئی

جند بر کھتے ہیں تو اس کی قرق فتی پر اس ہا اظہار ہمدوی کے عاد وادر کیا کیا جا اسکت ہے؟

ہمیانیہ کے متعصب صلیح یوں کے منہ گوگا خون اور آگھوں میں تھی ہوں پر انظم

ہمیانیہ کے بعد اب ساری و نیا کو حقیہ تھر کر خاام بنا نے نگلی ہے۔ یہ رحی اور خوفو اری

امریکا اور سنگ دی اور چوس مالی امریکیوں کی فطرت ہے۔ ان چیز ول کو امریکی

نفیاد سے کھرین کر اکا لئے کے لیے کی صاحبی آنا می کی ضرورت ہے جو قد رت

ہمیانیات سے کھرین کر اکا لئے کے لیے کی صاحبی آنا میں کی ضرورت ہے جو قد رت

میرے دیں اور تو کی تا ہمیں کئیں وور نینچ ہے۔ اے میرے دی بات قرشریوں

## ورجینیا: منڈیوں سے یو نیورسٹیوں تک

امریکا کی ریاست ورجینیا کی ایک یو غدوش می ایک پڑھے کھے اطاق تعلیم یافت

قاتل نے جس طرح مرتب انداز میں سلیقے کے ساتھ طلبہ واساتڈ و کو قطار میں کھڑا کرکے

مشرف بیتن کیا ہے، اس کے باس مقراور توال جائے کے لیے ماہرین نے اپنے اپنے طور

سے تصوص روا بی انداز میں تیا نے لگانا شروع کررکھے تھے کی نے اسے قلم بیٹی کا اثر

کہااور کی نے مفتی نامراو کو مور والزام تھیر ایگراب فروڈ ارکھے تھے کسی نے اسے قلم بیٹی کا اثر

مطابق کو ریائی تی از نے لگانا شور پڑوا مقتی سب کا احتراف کرایا ہے بخبر کے

مطابق کو دیائی آب نے نگانو سے بھر پورو ٹی بیا چاہائے چوڑ سے ہیں۔ ایک اس کی فی وی

کرتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ وال امیر اوگوں سے بعد لے گا۔ ویڈ پو تصاویر اور ترکی ول

کرتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ وال امیر اوگوں سے بعد لے گا۔ ویڈ پو تصاویر اور ترکی ول

کرتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ وال امیر اوگوں سے بعد لے گا۔ ویڈ پو تصاویر اور ترکی ول

کا قرائس میں کہا گیا ہے کہ وہ وال اقاف اور وردینینا پولس کے پر نشذ ف نے پر میں
کا نگی میں فارنگ کا پہلا واقعہ روف اواقت اور وردینینا پولس کے پر نشذ ف نے پر میں
کا نگریش کا بیار واقعہ روف اور ایک بیار آئی کے جو اے کر دیا گیا ہے۔ جس میں کا کا قرائس میں کہا کہ طرح کے بیسے گے مواد کو ایف کی آئی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جس میں

تَفَيِّشُ كُوالِكِ'' نیارُ خ'' ملے گا۔ دریں اثنااطلاع ہے كداس طرح كے اور واقعات بھى رونما ہورے ہیں۔امریکی ریاست میسوری کی ایک یو نیورٹی میں فائزنگ کے ایک اور واقعے میں دوافراد ہلاک ہو گئے جبکہ دھمکیوں اور بم کی اطلاعات کی وجہ ہے ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں خوف کی لبر دوڑ گئی ہے۔ادھر کیلی فور نیا یو نیورٹی کے ہیٹنگ لا کالج اورمنی سونا یو نیورٹی میں بم کی افواہ پر نمارتیں خالی کر الی گئیں۔ دنیا حیران ہے کہ مہذب امریکیوں کے مہذبترین تعلیم یافتہ افراد کیا کیا ہے کیا ہوتا جاریا ہے؟ کیا یہی وہ قابل تقلیدروش مثالیں میں جن کی پیروی کی امر یکا ساری دنیا ہے تو تع رکھتا ہے۔اس اعتر اف حقیقت نے امر یکا اور ام یکیوں کی نفسیات پرنظر رکھنے والوں کے لیے فکر ونظر کے ننے وریجے کھول ویے میں۔ سوینے کی بات یہ ہے کہ امریکا جیسے ملک میں جہاں جانوروں کے حقوق بھی مسلم ومحترم ہیں،ایک تعلیم یافت شخص کومراعات یافتہ طبقے کے خلاف اس قدرشدت ہے نفرت کا اظہار کرنے کی کیا ضرورت چیش آگئ تھی؟اس کے لاشعور میں چھیا کون سااییا آتش فشال جبیا توی محرک تھا جس نے اے اس طرح کی تھین کارروائی پر ابھارا ہے؟ یہ معاملہ ایسا تحمیرے کدام یکا کی بنیاد، اس کی ساخت اور امریکی سائیکی میں موثر مرکزی عوامل کو د کیجے بغیر انساف کے ساتھ کچھ کہانیں جا سکے گا۔قار ئین اگرزمت فر ما کیں اور کچھ دیرے لے توجہ مرکوز رکھیں تو بہ تھی سلجھائی حاسمتی ہے اور اس کے سلجھنے سے یا کستانی قوم کے ذہن میں امریکیوں کے بارے میں بت ی اُلجھنیں سلجھنو ں میں تبدیل ہوسکتی ہیں۔

\$ \$ \$

ریاست ورجینیا کی زبانے میں افریقت سے الاہے ہوئے ناہوں کی امریکا میں خیام کی سب سے بری منڈی ہوتا تھا۔ یہاں ظلم وجر کے جونن کا یک جی جی اان کے متات گا ہد کا احساس امریکی واٹش وروں کوکافی پہلے ہوگا یا تھا۔مشہورامریکی فلاسٹر میالی واٹشر واور مصنف رالف ايمرسن نے 1855 ميں اپن شهرهُ آفا ق تقریر ميں اس کا يوں اظہار كيا: "ميں به سمجھنے ہے قاصر ہوں کہ ایسا معاشرہ جو بیک وقت ظالمانہ بھی ہوا درخود کومہذے بھی کہتا ہو، ر بات کیے تخایق کرسکتا ہے؟ ہمیں ہاتو نلامی ہے چھٹکا راحاصل کرناہوگا ہا آزادی ہے۔'' انہوں نے جب درج بالا خیالات کا اظہار کیا تو وہ امریکی حکومت اور امریکی معاشرے کی اس دورُخی پر تنقید کررہے تھے جہاں بیک دفت آزادی بھی موجود تھی اور غلامی بھی۔ انسانی حقوق اور جمہوریت کے ساتھ ساتھ جبریہ خدمت گار، نسلی منافرت اور دوسرے درجے کے شہر بول کی موجود گی امریکی آئین کا نداق اُڑار ہی تھی۔ رالف ایمرین کے خیال میں ایک ہی معاشرے میں غلامی اور آ زادی ، ظالمانہ ساج اور مہذب معاشر نے کی بیک وقت موجود گی ممکن العمل ہی نہیں تھی لیکن امر اکا میں یہ ناممکن بھی ممکن ہوگز را ہے کہ امر کی آبادی کا دس فیصد متنقلا فلاموں برمشمل ہونے کے باوجود امریکا خود کو جمہوریت،انسانی حقوق اورآ زادی کا چیمپئن سمجنتا تھا۔امر کِی آبادی کےاس دس فیصد کو افریقہ ہے اغوا کر کے لایا گیا تھااور سیاہ فام وسیاہ بختوں کو بھیٹر ، بکریوں کی طرح خریدااور یجا گیا تھا۔اس کی ضرورت امر زکا میں نقل مکانی کر کے گئے ہوئے بور پین سفید فاموں کو یوں پڑی کہانہوں نے جب امریکا کی مقامی آبادی ریڈ انڈینز کی ساڑھے تین لا کھ مربع میل زمین ہتھیا لی تو اس کے بعدا گاءمرحلہ اس زمین پر کاشت کاری کا تھا۔جس طرح زمین مفت میں حاصل کی گئی تھی ای طرح اس زمین پر بلامعاوضہ کا م کرنے والے بھی ڈھوٹڈ لیے گئے۔ جبر یہ برگار کے لیے غلاموں کی ضرورت افریقع ں کے اغوا ہے بوری کی گئی۔ان اغوا کاروں میں دلندیزی ، برطانوی ، پر تگالی ،سوئیڈش اور ہسانوی سرفبرست تھے ۔انہوں نے 40 ملین کے قریب افریقی باشندوں (جن میں کئی ملین مسلمان تھے ) کو جہازوں میں حانوروں کی طرح تجرمجر کر لا ما اور امر دکا میں لا کر نیلام کیا۔ ان میں 30 ملین رائے میں مر گئے ۔ گویا ایک افر لقی غلام کوامر ایکا پہنچانے کے لیے تین کوراتے میں مارا گیا۔اس طرح امریکا کی اساس انسانی خون کی ارزانی پر استوار ہوئی۔ (1) پہلے تو امریکا کی بنیاد رکھنے والوں کی اسلام وشمنی تمیں لا کھاندلسی مسلمانوں کے سرلے گئی تھی۔(2) پھراس کی تمیر کے مر حلے میں یور بی آباد کارامر مکیوں نے سولمین ریدانڈ بنز کو تہ تنے کیا۔ (3)اس کے بعد 40 ملین افریقی باشندوں کو بھینٹ چڑھایا گیا۔ امریکا کی معاشی ترقی کا ڈالر ڈالر لاکھوں افریقیوں کےخون ہے آلوہ و ہےجس میں افریقی مسلمانوں کالبوجھی شامل ہے۔ ہوس زر، جوع الارض اور جاہ کی خاطر اتنے وسیعے پہانے پرقتل وغارت کی کوئی اور مثال انسانی تاریخ میں مشکل ہے ہی ملے گی۔ کرسٹوفر کلیس کے قدم امریکی زمین پر بڑتے ہی دو براعظم افریقداورام یکاخون میں نہا گئے۔ام یکا کے 100 ملین ریڈانڈینز اورافریقہ کے 40 ملین سیاہ فام انسانیت کے بدترین ظلم کا شکارہو گئے۔امریکامیں ناامی کی بنیاد کرسٹوفر کولمبس نے اینے دست خس ہے خودر کھی۔انسانوں کی نقل جمل اورخرید وفروخت کا سابقہ تجربہاس کے بہت کام آیا۔ وانندیزی برطانوی اور ہیانوی بردہ فروشوں نے اس کار بدکوآ گے بڑھایا اور امریکیوں نے اسے انتہااور عروج پر پہنچادیا۔

امریکا میں طاق کی تاریخ 3 فوہر 1493ء سے شروع ، وقی ہے۔ آئ کے دن کرسٹو ترکیس جب امریکا کے دومر سفر سے ایپین والی پیٹیا تو اس کے جہازوں میں تا کینو قبائل کے سامت مور ٹیم انٹر بنوین سے چنہیں وہ امریکا سے واپس آتے ہو کے افوا کرلایا بقا۔ ایپین کے شائ وربار میں کہ جس کو جرم بروہ فروقی پر چیا کی وہ بیا جائے گی بیا کے اس کی تحسین گی تی جس سے اس کا حوصلہ بڑھ کیا۔ اوجرائی کا حوصلہ بڑھتا جاتا تھا، اوجرائیس اور امریکا میں شااموں کی تعداد۔ سال 1502ء کی کی برساعت میں گرون اور پاؤں میں بندگی رسیوں سے تھیلے ہوئے بیلیا افریکی فام امرام ریکا کے سامل پر آئا والگیا۔ اس بدنھیے بسیاہ فام کو دان ڈی کور ڈوبانامی بردہ فروش نے ہسیانوی دربار کی اجازت ہے امریکا میں فروخت کی غرض ہے ارسال کیا تھا۔ ای اثنا میں کولمبس کا بیٹا ڈیا گوکولون جے ہیانوی حکومت نے جزائر غرب البند (وسطی امریکا) میں اپنا گورنرمقرر کیا تھاوہ ریڈ انڈینز غلاموں کی کارکردگی ہے نالاں تھا۔اے ہمیشہ بہشکایت رہی کہ ریڈانڈین غلام اس قدر مخنتی اور مخلص نہیں ہیں جتنی کہ وہ تو قع رکھتا ہے۔ ڈیا گوکولون کی مسلسل شکا تیوں کے جواب میں ہانیے کے عیسائی بادشاہ فرڈی نینڈ نے 22 جنوری 1510 مکو پچاس افریقی نلاموں کا دستہ چین سے سانٹو ڈومینگو (ڈومینکن ری پبلک) روانہ کیا جہاں ان افریقی غلاموں کو براہ راست گورز کولون کی زیر تکرانی گئے کی کاشت پر مامور کیا گیا۔اس کے ساتھ ہی اس بادشاہ فرڈی نینڈ نے امر یکا میں غلاموں کی برآید پر ہسیانوی حکومت کی عائد کردہ مابندیاں ختم اور طريق كارمبل كرديا \_ گورنر كولون ريداندين غلاموں كي نسبت افريقي غلاموں كوزياد ومخنتي اور جفائش مجمتا تھالیکن افریقیوں کی اس جفائشی کی شہرت نے آئبیں امر یکا میں ایسی پروڈ کٹ بنادیا جس کے حصول کے لیے ہرحر یہ اختیار کیا گیا۔ برظلم روار کھا گیا۔

بالتي مورييس بكا اور بھائي شكساس ميں ....اس كے بعد غلاموں كواني زبان، ثقافت، ند جب، رواج اور تهذیب کے بوجھ ہے آ زاد کیا گیا۔ نیتجاً رنج مجرا، انقام آ مادہ، ماضی ہے بے نیاز ،ستغتبل سے لا پروا اور بقائے ڈات کے مدار میں سرگر داں ایک ایسا''سیاہ فام'' تخلیق ہوا جوآج کے امریکا ہے اپنے اجداد کی بلامعاوضہ محنت کی پائی یائی مع سود وصول کرر ہاے۔ وہ مجھی امریکی معاشرے سے ان زیاد تیوں کا جواب طلب کرتا ہے جواس کے احداد مرروار کھی گئیں اور بھی سفید فاموں کے اس تشدد کا جواب مزید تشدد ہے دیتا ہے جس ے اس کی روح گھائل،مرایا زخم زخم اورعزت نفس تار تار ہوئی تھی۔امر یکا کے ماہرین معاشرتی وعمرانی أمور، ماہرین نفسیات واصلاح کارسالوں سے سر پکڑے یاسر جوڑے بیٹھے ہیں کہ اب اس کا کیا علاج کریں کہ امر یکا میں سیاہ فاموں کی موجودہ تعداد امر کی آبادی کا محض 12 فیصد ہے لیکن امر کمی جیلوں میں سیاہ فاموں کی شرح47 فیصد ہے جبکہہ 16 سال ے 37 سال کی تمر کے دوران 71 فیصد سیاہ فام مرد کم از کم ایک بارجیل جاچکا ہے۔ بیشر ح ساہ فاموں کے اس انقام کھرے اور مزاحمتی روپے کو ظاہر کرتی ہے جوامر کی سیاہ فام تحیمشری میں نمایاں ہے۔

امر یکا میں خااموں کی طلب اس قد روحثیا نیتی کہ عیدائیت کے پاپائے اعظم سے
اکرام کی صدرت ، مدلیہ کرارائین سے لئر کردوفروشوں تک اورائیل قلم سے لئے
کرامار کی صدرت ، مدلیہ کرارائین سے لئر کردوفروشوں تک اورائیل قلم سے لئے
کرامار کی کارنگ بلاا تمیاز ارتفاق کی شرکت میں پہلے امریکی صدراور بابا نے امریکی
توم جارت وشکشن بھی شال تھے معدرجارت واشکشن کے بعد حزید 12 امریکی صدور بھی
تیکٹوول سیاد فام خااموں پر ماکانا دھوتی رکھتے تھے۔ کرمٹوفرکیلیس کے امریکی صدور بھی
لئے میں امریکی تین ایک ایسے الیے سے دوجاد بردئی کی سائل پر

انصاف برکاروبارمنافع اورمنفعت غالب آگئی۔ کولمبس کا طفح نظراس زمین ہے زیادہ ہے زیادہ مالی فائدہ تمٹنے ہے زیادہ کچے نہیں تھا۔ ملکہ از ابیلا اور بادشاہ فرڈی بینڈ ہے اس کا یمی معاہدہ طے ہوا تھا کہ وہ نئی دنیا ہے سونا، جا ندی ،معد نیات ، نماہ ماور مال وز رلا کرخوش حالی ك انباد لكادك أ-كوسٹوفر كولمبس اين مقصد ميں كامياب ربا تھا۔ بيا لگ بات ب كماس کامیانی کی قیت میں سوملین ریڈانڈینز کی ہلاکت اور ان کی لاکھوں ملین ایکڑ زمین پر عاصانہ قضے کا غیرانسانی فعل بھی شامل تھا۔ امریکا کے بارے میں ہیر بات پیش نظر دئی یا ہے کہ اس کی دریافت اور قیام میں کسی نظریے، اُصول، انصاف اور حق کو قائم کرنا ہرگز نہیں تھا۔امریکا کی دریافت ہے لے کرآ زادی تک صرف ایک ہی نظریہ موجودریا ہے جے آسان ترین لفظوں میں '' نظریہ ہوں منفعت'' کہا جاسکتا ہے۔ کاروبار، سودے، خرید وفروخت .....جن متناصد کے لیےامر یکا وجود میں آیا تھاوہ پورے ہوئے۔ یہاں کاروبار کھلا کھولا ہودے سرعام ہوئے اورسر ماہیددارانہ نظام کاوہ جادوسر چڑھ کر بولا جس کے منتبح میں چوسینگ جیسے نو جوان قطار ماری کررے ہیں۔

امریکی زین بھی کسی انسول، نظریے، بق اور انساف سے دوشاں نہیں ہوگی۔
چونک یا ملک کاروبار کے لیے وجود میں الایا گیا تقام بیبال "سیلز" برشے پر حاوی ، دگئی۔
پروڈکٹ کابول بالا جوا۔ امریکی ماؤں نے ایک سے ایک سیلز شن بنا - امریکا کی دریافت کا نمورچونکیشرح سود بشرح سرد بشرح مافع اور مرائے کی شرح والیسی کی ذبان میں ککھنا گیا تقام و بیبال استحق کی اور اور ایسی کی شرح والیسی کی ذبان میں کھنا گیا تقام و بیبال استحق کی اور آوام عالم انسان کی کاب کی دریافت کا مال منطق اور اور استحق کی جوابات کو دار میں کابیبال میں اور آوام عالم کے لئے بھی اور آوام عالم کی بہت براسانی خاب در اس کا میں دور کاروبار سے مشروط ہوجانا خود امریکا کے لئے بھی اور آوام عالم کی بہت براسانی خاب کی دور تی ، بدتہ بیری کا دور جرامع اور اور اس کی ایک دور تی ، بدتہ بیری کا دور جرامع اور اور اس کی ایک دور تی ، بدتہ بیری کا دور جرامع اور اور اس کی انسان میں کے دور خوس کے اور دورامع اور کی اور خوس کے دور کی ، بدتہ بیری کا دور جرامع اور کی اور کی دور کی ، بدتہ بیری کا دور کی دور کی میں کے دور کی اس کے دور کی دور کی کاب کی دور کی ، بدتہ بیری کا دور کی دور کی اسان کی دور کی ، بدتہ بیری کا دور کی کاب کی دور کی ، بدتہ بیری کا دور کیا کی کاب کی دور کی ، بدتہ بیری کاب کاب کی دور کی ، بدتہ بیری کاب کی دور کی بیری کی کاب کی دور کی بالدی کاب کی دور کی کاب کی دور کی بری کی کر کی کاب کی دور کی بالدی کی کاب کی دور کی کاب کی کاب کی کاب کی کاب کی دور کی کاب کی کاب کی دور کی کاب کی کاب

انصاف مفادات کے تابع ہوکررہ گیا۔ کاروباری انصاف، مفاوز دہ جمہوریت ،منفعت بجرا حق اور مفاد برسی کا نظر بدامر کی زمین میں اس طرح سے پیوست ہوا کہ یہاں ہے بھی انصاف برائے انصاف کی آواز نہ اُٹھ تھی۔ یکساں انسانی حقوق کافع ہ بلند نہ ہوسکا۔نظر بیہ نظیرین سکانه أصول، أصول کی اساس۔ په دورُخی، په کاروباری دباؤیه مفاوات کوئی ثبا امر کی رُخ نہیں ہے۔ کلمبس نے روزِ اول ہے ہی یہاں چاتھا۔ یا پنچ صدیوں میں یہ ہج پختہ ہوکر آ دم خور آ کاس میں بدل دیجا ہے۔اس نظر بے کی رو ہے حق وانصاف اسی حد تک قابل قبول ہے جبال تک مالی منفعت اس کی زومیں نہ آتی ہو نظریداور أصول اس وقت تک اچھے ہیں جب تک کاروبار پراٹر انداز نہ ہوتے ہوں۔وی انسانی حقوق حاہمیں جن کے گھنے پیٹ کی طرف مڑتے ہوں اور جمہوریت الی کہ جس میں خریدار کوخریدنے کی آ زادی ہو۔فر دابیا جو پروڈکٹس میں امتیاز کرسکتا ہو۔قرض لینے کا اہل ہو۔ دستخط کرسکتا ہو اور قرض أتارنے كا حوصله ركھتا ہو۔اس امريكي ساختہ نظريے كا اطلاق مابائے قوم حارث واشكنن ہے شروع ہوكرموجودہ صدر جارج بش تك آن پہنچا ہے اوراس وقت جاري رہے گا جب تک خدا کی دراز کی ہوئی مہات کی رسی عذاب کی لگام میں تبدیل نہیں ہو جاتی ۔

امریکی تاریخ میں اس نظریہ کی پنی ذور پڈانڈیٹر پر پڑی۔امریکی صدور رہنمااور مشاہیران سے قل کی قد شدست کرتے تھے اوران سے آن کو کا مناسب بھی بچھے تھے کین ان کو قل کے بغیران کی زمین بھیا تا بھی شکل تھا۔اس بھی آباد آنکش میں جی مالی منعصہ نے تق وانساف کا گاا و بادیا نیخیجاً ایک ایک بھی میں دوزقی اور بدس سورست حال نے جتم لیا کہ ر پڑا خدیمز کی نسل تھی جمع جاری رہی ،ان کی زمینوں پر چشنہ بھی ہوتا رہا اوران سے قمل کے خدمت بھی کی جاتی رہی۔آ جستہ آجت یہی دوقمی و جربے ،عیار شدی بدائی۔

یہ دورُ ٹی چال الی مبارت ہے جلی گئی کہ نہ تو امر کی آئین پر کوئی حرف آیا نہ

انسانی حقق آپر ڈگاف پڑا۔ تہ جہوریت پڑم آیا دامر کی مضابیرے اٹل اضافی نظریات پر زو پڑی۔ آئیں، اُصول، انساف اور انسانیت کا بھی بول بالا رہا اورنسل کئی بھی جاری رہی۔ سفید قاموں کی زمینی مکیست بھی ٹٹی بیائی جوئی رہی اور انسانی حقوق کے چارٹر بھی مرتب جو تے رہے۔ اس کا میاب وورثی اور دو جرے معیار نے اس امر کی نظرید کو پہنتہ کردیا کہ بات بے شک اُصول، انساف اورنظریے کی تی کردیکن اس صد تک کہ فائدہ، مفاد اور یافت متاثر نہ جو۔ بالی مفادات کو انساف اور اُسول پر قربان کرنے کی بجائے انساف اورامول کا خون بہوت ہو۔ ہوتی تی اقوام عالم کو انسانی حقوق اورامر کی جمہوریت کے مطابق ہے جس جوبیت مادیا جارہا ہے بیشین اس امر کی نظریہ اورامر کی جمہوریت کے مطابق ہے جس میں مفادات اور مضعف کو بہر حال اور ایت حاصل ہے۔

 

## ایک امریکی پروفیسر کا تجزیه

ماہِ رمضان عراجت ، حل وت کام الله مرجو گا لی الله اور الفاق فی تحتی الله کامپید ہے۔ اس میپینے میں انبی موضوعات پر بات ، وقی ہے اور ہو فی بھی چاہیے کئن پچھ چیزیں ایکی ہوتی چیں ردو و دیہ و مبدول کے بغیر ٹیس رئیس۔ انسان مجورہ و جاتا ہے کہ اگر وہ بات وی بارکہ چکا ہے تھ ''گیارہویں مرتبہ بھی کہدو۔ اس لیے کدان کی تظینی ، خوفا کی اور تبلکہ خیزی ای کا قاضا کرتی ہے۔

آگرکوئی ہو جھے کورسال آب میں الله علیہ وسلم کے انتقال پڑ لمال کے بعد اُست
مسلم کے لیے سب نے زادہ ولدوز ، المناک اور ٹم انگیز واقد کون سا ہے تو بندہ کی وانست
میں اس کا ایک میں جواب ہے: چودہ سو سال بعد ارش اسلام بزیر آقد العرب میں
میرود افسار کی کی سطح آمد۔ اس واقع کی وحشت تا کی اور طوفان فیزی کے سامت ہلاکو طان
کے باتھوں آخری مبائی طافہ کا تل بھی گئے ہا ورسپانیہ سے مسلمانوں کا افراح آور تی عام
مجھی کوئی جیسے نہیں رکھتا۔ یہ ایا نظر تاک اور فوائل کو اقعہ ہے کدونے تا می میروی قبلے
کے زمال اتا ترک کی ساز عوں سے ظاوف عائم نے کا ذوال اور سپانیہ کے دون آشام

عبد فاروتی میں سرز مین عرب سے میدودونساری کے کلی اخراج کے بعد تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ 1991ء میں یہ المناک واقعہ پیش آیا کہ آل سعود کی حکومت کوصدام حسین کی پلغار کے تحفظ کے مہانے امر کی اور برطانوی افواج ارض حرمین میں آوارد ہوئیں اور آج سولہ سال گزرنے کے بعد اور صدر صدام حسین ہے صہیونی انتقام کی تکمیل کے بعد بھی ٹھاٹھ ہے براجمان ہیں۔نہ واپس جانے کا نام لیتی ہیں اور نہ حرمین کے مقدس خطے کوانے آ اور وہ جود ہے خالی کرنے کا۔اس وقت کے نجیب الطرفین نجدی سعودی حکمران یہ کہا کرتے تھے کہان کی آ یہ عارضی اور ہمارے تحفظ کے لیے ہے اور یہ افواج بھی اس خوش منبی کی تابید میں سُر طاکروم ہلاتی تھیں گر ۔۔۔ صاحبان نظراس دن ہے لے کرآج تک اس دھو کے، فریب اور کی بھگت پر ایک کھے کے لیے بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ خدا اور خلق خدا شامد ہے کہ وقتا فو قتا ان کے خدشات کی تصدیق ہوتی رہی۔ خیبر کے متر و کہ قلعوں کے قریب امریکی وبرطانوی فوجیوں کے جشن واپسی اور امریکی فوجیوں کی طرف سے یا چی سالہ قیام کے بعد سعودی شہریت کے مطالبے سے لے کر جایان کے جزیرے اوکی ناواک تاوانی واقعے تک خطرے کی گھنٹمال ہیں جوسلسل نج رہی ہیں مگر اُمت مسلمہ ہے کہ ہوش مير ۽ آ ڪئيس و پ ريي۔

اوک ناوا کا تفصیلی خبر کی طرف جانے سے پہلے ہم اینے قار کین کوایک مشہور روی نژادامر کی پروفیسرکا آج ہے تقریباً ہیں سال پہلے کا ایک تجزیبانا جا ہیں گے۔شاید که مُلّا مولوی کی د ہائی کی بجائے امر کی بروفیسر کے تجزیاتی اعدادوشار دل کولگ جائیں۔'' بروفیسر لانا كلاشن كوف" كو 1982 ، مين تامك اسٹيث يو نيورش سائيريا سے جيوش آكسوۋس پروگرام کے تحت سائبیریا (روس) ہے امریکالا کرآباد کیا گیا۔ 1980ء کے شروع عشر ب میں امریکی میبودیوں نے ایک انتہائی جاندار اور منظم تحریک جیوش آ کسوڈس کے نام سے شردع کی۔اس تح یک کا مقصدروی جبر کے سرخ پنج میں تھنے ہوئے یہودی اسکالرز، یروفیسرز، مصنفین محققین ،مشاہیراوراہل قلم درانش کوروس سے نکال کرام ریکااوراسرائیل میں آباد کرنا تھا۔ پروفیسر لانا کلاش کوف کا نام اور اہلیت تومسلم تھی کیکن ان کے یہودی ہونے برشک تھا۔ سوروی حکام نے لانا کے اس دعویٰ کومستر وکردیا۔ چونکدان کے شوہرکٹر يبودي عقيدے ہے وابسة رہے تھے اوران كے دونوں مقتول ميٹے ہا قاعدہ اور علانيہ يبودي رہے تھے سوانہیں بھی یہود یوں کے اس ریلے میں شامل ہونے ویا جائے جو عازم امریکا ہیں۔ یکا کیسسائیبریا کے سر دزار میں اچل ہوئی۔ مات نگلی اور کو ٹھے جڑھی۔ یہودی تنظیمیں اورانسانی حقوق کے چیمپئن پروفیسر لا نا کو لے اُڑے۔ نیویارک ہے پیرس اور کینیڈا ہے اسرائیل تک لا نا کلاٹن کوف کوامر ایکالا نے برز وردیا جانے نگا۔امریکی بہودیوں کے فو غایر امر کی حکومت کا سانس بالکل ایے ہی اُ کھڑا رہتا ہے جس طرح مبارانی اجودھا بائی کے در دِزہ برمبالی کا سانس اُ کھڑار ہتا تھا۔ سویبودی تنظیموں کے دیاؤ میں امریکی حکومت کا د باؤ بھی شامل ہوگیا۔ای اثنا میں روں اپنے ٹوٹے ، بکھرنے اور ڈو بنے کے آخری مرحلے تك آن پہنچاتھا۔

ڈو ہے جہاز کا تو چوہ ہے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔روی یہودی تو روی بھی تھے اور

یپودی تھی۔ دوی گئست در یخت کی افرائٹری شی بٹراروں دوی بیاں ہے بھاگ نظاور جیوش آ کسوٹوس کی ہما تھی شی بٹراروں فیر سیود کی بھی میدودی بن کرنگل آن میں کا سیاب بوگ و کہا چیوں ہا تھے لیا گیا اور دیکھتے ہی و کچھتے ہوگئ بڑی بڑی امریکن ابو فیور مشیر کا حصہ بن گے کوئی ہادود ڈے ہاتھ لاگا کوئی ٹیشن کے کوئی ہو نیون میشن آف شکا کو جس سالیا۔ کوئی اسٹینٹو رڈ میں برو فیسرالا نا کائٹن کوف ناورن الی ٹوائس پو فیورٹ کے ہاتھ آئیں۔ لانا کوئی اسٹینٹو رو مالم روی جرشل متاکل کائٹن کوف ناورن الی ٹوائس پو فیورٹ کے ہاتھ آئیں۔ لانا کوئٹن شعیش سے دی جزل کائٹن کوف باورن الی ٹوائس کوف راندان سے تھا۔ وہ جزل کائش کوف کائٹن شعیش سے دی جزل کائٹن کوف باورن الی ٹوائس کوف رانظل سے موجد ہیں۔

وَاکُولُ النَّ کَاشُ کُوفِ عَلَمَ الدِیات کیاس پہلو کوتی میں بھیشہ فر آسان دین کرشاریات کا ایک افقاء ایک گراف، ایک سطر مالک بندسہ ایک تناسب اور ایک اوسط نہ سرف آدی کی فوری توجہ حاصل کر لیتا ہے بلکہ اس جنیوہ فکری کمل کی طرف را فب کر سکتا ہے۔ اس کے جوجہ والمح صافیہ کے کیے سے مطابق ہوتا ہے و فیمر صافیہ کے پاس دو تنگ کھڑے کر والے کواور گئی بہت پہنی تا گروہ واس کا اظہار کم بی کرتیں۔ وہ ان پرو فیمر نہ کے برگستی کہ روبے کواور گئی بہت کہ معیار سے طلب کو پڑھائے اور اپنی واش کی کموٹی پرطاب کر برگھتے تھے جکے ذاکم لانا طلب کے معیار اور شرورت کو چش ظر کھتیں۔ البت اپنی بات عمل جان والے اور اپنی دائش کی کموٹی پرطاب کر برگھتے تھے اور ڈرامائی کیفیت پیدا کرنے کی خاطر و ووٹ او قرآن ہے تھیت کرد و اعداد وشار، فی صداور اور ڈرامائی کیفیت پیدا کرنے کی خاطر و ووٹ او قرآن ہے تھیت کرد و اعداد وشار، فی تھر اپ چکھتے اور خرورات اللہ تا ہوگھتے کہ والے اس کے چوز کا دیے تا ہے۔

الله ونيا بجر ميں 21 فيصدمو ثے افراد كامونايا غذائى افراط اور زياد و كھانے كى وجہ

ے ہب کہ دوسری طرف دنیا تجرش میں 21 فیصد افرادی شدید فدائی کی دجہ ہے کم وزنی اور بتاریوں کا شکار ہیں۔ اگر کوئی الیاسوشر میکا نزم ، کوئی سنم بنایا جائے جواس فغدائی کی کواس فغدائی افراط سے پوراکرد سے تو یکا کید 24 فیصد خلق فغدا کے مسائل مل اور بتاریاں دورہو جا کیں۔

ہندا امریکا میں روزانہ کوڑے میں مجینک دی جانے والی ایک لا تھائی ہزارٹن قابل استعمال خوراک ہے کر وارض کے تین چوتھائی مجوکے افراد کا پیدی مجراجا سکتا ہے۔

ایک امریکی شہری اوسطار دوزانہ 148 گیلن پائی استعمال کرتا ہے بجید دنیا مجرکی کل آبادی سے تین چوتھائی اوسطا، دوزانہ 22 گیلن پائی میسر ہے۔ 2015ء کے بعدا تو اس مالم کے درمیان نظریات دزمین، غیرب، اقتدار املی اور دوسرے مفادات کی بجائے خوراک اور بائی برمہدان کارزارگرم ہواکریں گے۔

المجامر یکا کی آبادی کل و نیا کی آبادی کا 5 فیصد میکنن بے 5 فیصد امریکی عالمی وسائل و پیدوار 88 فیصد استثمال کررہے ہیں۔اس طرح عالمی آبادی کے 95 فیصد کے کے تخش 42 فیصد رسائل روبات ہیں۔جبم۔ بی 2 فیصد آبادی عالمی وسائل کے 61 فیصد پر حق مکیت رکھتی ہے۔

ینا و نیا کے د فیصد امیر ترین لوگ عالمی دولت کے 52 فیصد پر قابش میں جکہ 5 فیصد فریب ترین لوگ ایک فیصد پر ملکت رکھتے ہیں اور ایک اور باون کا بیر تناصب ہرسال بڑھ رہا ہے۔

ہ ﷺ امریکا کے 1300 ارب پتی خاندانوں کے اخافی کی مالیت دنیا کی آدمی آبادی کے مجموعی اخافی کے برابر ہے جبکہ کی نامعلوم دید ہے ارب پتی کو گوں کی تعداد میں اضافیہ اور دنیا کی آدمی آبادی کے اخافوں میس کی بورعی ہے۔ اگر موبودہ تناسب برقرار رہا تؤ قریب2010ء میں ارب پتی خاندانوں کے اٹا ثے دنیا کی کُل آبادی کے 80 فیصداٹا تُوں سے تجاوز کر جائمیں گے۔

ا کیٹ ایک طرف امریکی ارب پتی خاندانوں کے اثاثے لئی بیائی ہور ہے ہیں تو دوسری طرف فئی پیشل کہنیاں بھی اس کار نیر میں چیچھ ٹیس ہیں۔موجود ومشرے میں ان پکینیز کا اوسط سالا نہ منافع 2000 ملین ڈالرے تھا وز کرچکا ہے جو کہ چیکے مشئرے 1970ء ہے 17 فیصد زیادہے؟؟؟؟۔

ہ ﷺ اسلوکی عالمی مندی میں جس قد رسر با پیاسلو سے حصول پرخرچ کیا جارہ ہے، اس سے صرف ایک فیصد سر ما ہے ہے ہورے افریقد کی جوک اور نگ کودور کیا جا ساتا ہے۔ ہمﷺ ایک امر کی شہری الوسٹا کا جاپائی 6، منکسکٹر 13، ٹیٹنی 35، 4، وستانی 400، ایتھو چئین 29 پاکستانی ، 13، گلگو گلگو شکل اور 21، تنزل شہریوں کے برابروسائل استعمال کردہا ہے۔ جبکہ اس امر کی کو اپنی شوراک پرا پئی آ تد نی کا صرف و افیصد ، جبکہ متعاقد عمالک

جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان اعداد دشارا اور گزیوں میں دیکھی اور تحقیق کا عضر کس خوبی سے کارفر ما ہے لیکن ڈاکٹر صائبے کا جو گڑنے پڑھ کر ہمارے رو تکنے گھڑے ہوگئے اور جس گڑنے کی خاطر ہم نے بیساری کہائی چیئری وویڈ تھا:

''5 فیصدار کی مالی تعلی کی پیدادار 26 فیصد استمال کرد بے ہیں جبکہ امریکا کا تخییہ 67 ملین پیرل ہے جبکہ تعلی کی سالانہ کھیے تھی بلین پیل سے محفوظ ڈائر کا تخییہ 67 ملین پیرل ہے جبکہ تیل کی سالانہ کھیے تھی بلین پیرل ہے۔ اس تناسب سے 2007ء میں امریکی تیل کے کنویں ختک ہو چکے ووں کے اور امریکیوں کے لیے اپنی معیشے کا تعلی بحال رکھنے کے لیے اختیائی اقد امات کرنا تاکر جو بوں گے۔ ان اقد امات یس تیل سے شبادل ذرائع کا فروغ بشرق وسطی میں تیل سے پیداداری ذرائع پر مشتر کہ ملکیت کا دعوی اور عام امر کی صارف پر چیرول کی لازمی راهنتگ ، کو درستم کا نفاذ شال جوسکتا ہے۔''

اب ذراجایان سے آمدہ اس خبر کی طرف آتے ہیں جواس کالم کی تحریر کا سبب بنی: ''اوکی ناوافوجی اڈاختم کرنے کے بدلے امریکانے جایان سے 23ارب ڈالرتاوان مانگ لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعدامر یکانے بیاڈا قائم کیا تھاجس میں ہزاروں امریکی براجمان ہیں۔ائیرہیں اورانٹیلی جنس کا تربیتی مرکز بھی موجود ہے۔لیز کی مدت ختم ہونے پر جابان نے اڈاختم کرنے کامطالبہ کیا تو امر یکا نے اڈے کی ہنتلی کا خرچہ دیے کی شرط سامنے رکھ دی۔اس مطالبہ برجایانی حکومت اورعوام میں زبردست اشتعال پایا جاتا ہے اور یہ جنگ عظیم دوم میں تنکست کے بعد جایا نی قوم کے امر یکا کے خلاف رقبل کامنفر دوا قعہ ہے۔'' جایانی قوم میں تواس ناجائز مطالبے کے خلاف اشتعال پایا جاتا ہے کین کیامسلم قوم میں بھی اس طرح کا کوئی روممل موجود ہے جبکہ و ہاں معاملہ فقط ایک غیر آباد جزیرے کا ہاور یہال مسئلہ مقدس ترین ندہبی مقامات کا ہے۔ مانا کہ برطانیہ کی آشیر باد ہے ارض حجازے خلافت عثانیہ کا خاتمہ کرنے بعد نجدی حکمران اپنے افتدار کی بھیک کے عوض زبانیں بنداورآ تکھیں پھیر کے ہیں لیکن کیا پوری اُمت مسلمہ بھی حرمین کے اس سودے پر خاموش رے گی؟ سوال یہ ہے کہ کل کلال اگر امریکی ای طرح کا مطالبہ شاہ عبدالعزیز کے بہادر فرزندوں ہے کرلیں تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ اہل اسلام کوبس اس کی فکر ہے کہ آل سعود نے اس سال عمرے کے اتنے ویزے کم کردیے اور حج کے لیے فلاں فلاں رکاوٹ کھڑی کردی۔اگر چہ پیسب کچھطو طے کی چو نچ جیسی ناک والے نجد کی حکمرانوں کی اپنی پالیسیاں نہیں، بیمسلمانوں کا رجوع الی اللہ اور حرمین حاضری کا شغف ومحیت کم کرنے کی امر کی ہدایات کا خاشانہ بیں کیوں ہوال یہ ہے کہ''خادم اکھرین اظریفین''اگر'' فاد ٹا اُکھرین الشریفین'' بی جائے اور حربین کی خدمت کی بجائے اُنیمں گردی رکھنے پر آل جائے تو کیا اے اس کی چیوٹ دی جائی ہے؟؟؟ میرے پرودگار! ہم بھی کیے دور میں بی رہب بیں۔ جاپائیوں کے ساتھ روار کے جائے والے بھیکنڈ کی فہری کرلگتا ہے کہ چیے ڈاکٹر لانا کا اُن کوف نے اپنی دیسی آواز میں یہ بات ابھی گئی ہو:''2007 وہک امریکیوں کے لیے اپنی معیشت کا تھن بھال رکھنے کی خاطر انجائی اقد امات کرنا تا گزیم ہوں گے۔ ان اور امات میں شرق وطنی میں تیل کے بیداواری ذرائع پر مشتر کہ ملیے کا وقوی بھی شال

ا بیری قرم از مین کی فریاد تخفی شاتے شاتے بدوواں سال ہونے کوآیا ہے۔ کیا یہ اتنی جیٹیت بھی فیس رکھتی کداس پر اتنا کان دھرا جائے جتنا کدرمشان کے موک گرداگروں کی ایکاروں پر دھر لیاجا تاہے۔

## امريكا كى عالم اسلام پريلغار كيوں؟

یہ اٹھی ہے۔ بغداد کے ترب ایک مضافاتی عادتہ جہاں کے ایک پرے گراؤ نئہ شمس گاڑیوں کا قبرستان بنایا گیا ہے۔ ہم نے اس نے ٹل سعودیی عبد و کے قریب اس طرح کے قبرستان کا نذ کرہ منا اللہ جہاں سعودی امیر زاووں کے باتھوں کھیل کھیل میں تباہ جونے والی تی نو پی گاڑیاں تا کارہ وہ نے کہ بعد الأولی جاتی ہیں۔ ان میں اکثر ہیں دنیا کے جرف والی کے بوتی ہے جہیں شیرشاہ کے محرج ہوں کے حوالے کیا جائے تو وہ آئیس چند دنوں میں اپنی اس حالت میں واپس لے آئیس کہ تمارے بال بکاؤجنس والے سیاست دان بخوٹی اپنا تھیران کے فوٹس گردی رکھنے پر تیار ہوجا میں۔ سعودی رئیس زاوے اس کی رفقار کا رکز گی اور افضان کی جائے کے دوران اگر انہیں والی کر بیٹیس اور والے منا نے کی بجائے ان ہے جات بھی اس قبرانے کو ترج کے دیے ہیں اور پر سال قبرستان میں آئیا۔ ''انہی معرف نے خوالی الیہ ہے۔ اس قد دامراف اور دولت کا تاتا ہے باوے دردنیا کی جائے خوالی الیہ ہے۔۔

ليكن النجير ه كي ميدان مين .... جو يا نج كلوميشر تك بيسلا مواب مجمع كي جاني

والی گاڑیاں سعودی رؤسا کی طرح اسراف و بینم اور میش کوثی و آزادی کی اشک آور شبادت نہیں،عراقی رضا کاروں کی بے مثال جدوجہد کا لا فافی استعارہ ہیں۔ یہ وہ گاڑیاں ہیں جنہیں اتحادی افواج کے ظاف حملوں میں استعال کیا گیا۔ اتحادی افواج موقع ہے حادثے کے اثرات منانے کے لیے فی الفور انہیں اُٹھا کرشہر کے باہر ذ مپ کردیتی ہیں۔ جدہ کے''موٹر قبرستان''کی بنسبت اس قبرستان کی ہے گوروکفن آپنی لاشوں میں اضافے کی رفتار کافی تیز ہے۔ یہ دونوں قبرستان دوالگ الگ کہانیاں سناتے ہیں ۔مستقبل کا مورخ جب آج کے دور کی تاریخ کھے گا تو اس کے لیے ان عبر تناک داستانوں ہے صرف نظر کرنا ممکن نہ ہوگا۔ یہ دونوں قبرستان آج کے تحقیق کاروں کے لیے بھی تحقیق کا بہترین موضوع اور زورقلم دکھانے کا بہترین مصرف میں کیکن ہمارے ہاں ایے اہل قلم عنقا ہیں جوقلم کی حرمت كاياس ركيت موك اني نگارشات تحقيق القير فكر ب آراستدكري - أزشت ب پوستہ کالم میں تذکرہ کیا گیا تھا،ان خصوصاً موخرالذکر کتاب (ہوئے تم دوست جس کے ) ادب، تاریخ اور حقیق تینوں کواتی خوبصورتی ہے کیا کیا گیاہے کہ بے ساختہ داد دیے کوجی چاہتا ہے۔ان میں ستوط ہسیانیہ ہے دریافت امریکا تک دہ اوجمل حقائق منظرعام برلائے گئے ہیں جن سے واقفیت ہمارے عوام کا انداز فکر، ہمارے دانش وروں کا زاویہ نظر اور بمارے حکمرانوں کا زُخ قبلہ درست کرنے میں مددگار ثابت ہوسکتے ہیں۔ یہ کتاب یا کتان کے برے بک اسالوں پر دستیاب ہے۔ ناشر کا فون نمبر 6304761-042، 0321-9400292 اورمصنف کا ای میل ایڈرلیس: h.haq@att.net ہے۔ قار کین كتاب براين آرااورتبر \_مصنف كو براهِ راست بجواسكتے ميں \_ كاش! كوئى نيلوفر بختيار صانبہ کو بھی کتاب کا ایک نسخ بھجوا دے۔ شایدان کواحساس ہو کدان کو گلے مل کرمبارک باد دینے والے تو غیرسفیر فام کلوق ہے ہاتھ ملانے کواپنی تو ہیں سیجھتے ہیں۔ بات دومنفروشم کے قبرستانوں کی ہور ہی تھی! ہر نیاطلوع ہونے والاسورج جب ان یرا پی کرنیں بھیرتا ہے تو اےمعلوم ہوتا ہے کہ شہرخموشاں کے باسیوں میں اضافہ ہوگیا ہے۔اس اضافے کی رفتارتیز ہوتی جارہی ہاوروال موسم بہار میں زبردست امکان ہے کداس طرح کا ایک تیسرا قبرستان ہمارے پڑوں میں وجود میں آئے گا اور پہلے دو کے ساتھ مل کر'' قبری مثلث'' کوکمل کردےگا۔صدربش کواس کا بخو بی ادراک ہے۔آ نجناب نے فرمایا ہے: " جانتا ہوں امریکی عوام عراق جنگ ہے اُ کتا چکے ہیں' وراصل وہ یہ کہنا چاہتے تھے:'' جانتا ہوں امر کی افواج جنگ ہے گھبرا چکی ہیں۔''ای لیےانہوں نے عراق میں مزید فوجی سیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان جیسا باخبر شخص ادرامریکا جیسی دوراندلیش قوم کیون خودکو جنگ کی بھٹی میں جھونک رہی ہے؟ اس معی لا حاصل کے پیچھے کون سانا دیده ہاتھ یا نافہمیدہ جذبہ کارفر ماہے؟ بات بیہ کے کہ امریکا کی بنیاد جس ہوس ملک گیری یر کھی گئی تھی وہ فطری حرص وطع ،ان کے مزاج میں رچ بس چکی ہے اور کمزورا قوام کا منہ لگا خون ان کوچین ہے میصے نہیں دیتا۔ بہت ہے قار ئین کواس تجزیے میں غیر تحقیقی تبعرے ما شدت پیندی کی اُو آئے گی لیکن ان سے درخواست ہے کہ وہ جلدی نے فر ما کیں۔ امریکا کی دريافت اور برداخت كاقصه سننے تك صبر فر ماليں۔

12 اکتوبر 1492 ، کوکولیس اپنے قائے کے مطابق ایٹیا سے مشرقی سامل پر نظر انداز ہوا جیکہ حقیقتا وہ شاہل امریکا کے جزائر بہاماس ( غرب البند) میں آ نکاا تھا۔ اس کی املی اور خوش بختی میک وقت رکھاں اُن اور وہ شاہل امریکا کی وسمتوں کو مکداز ایلیا کی ہمیانوں شائل حکومت سے منسوب کرنے میں کا میاب ، وگیا۔ مشرقی ایشیا چینچنے کے لیے مغرب کی سمت ممسر سنے اس کے تیائے کے حکس اسے قبالی خان کے بیمین یا کی پائٹو ( جاپان ) کی بجائے شائی امریکا میں جزائر فرب البند میں ( جہاں پاکستانی ٹیم کے ویتی کی کہ امر اور ویت اس کے ورثا کی معنی خیز خاموثی کے بعد پاکٹیم کے ندہب سے لگاؤ کو ہدفت تقید بنائے جانے کی خبریں گرم میں ) پہنچادیا تھا۔ کیوباء بہاماس اور جمیکا کووہ قبلائی خان کی سلطنت کے علاقے سمجھتار مااورا پنے عمر کے آخری جھے تک وہ ای مغالطے میں مبتلا رہا۔ کولمبس جزائر غربالبندين'' گواناباني'' جزيرے پرلنگرانداز بواجو كه آج كل دُومنيكن ري پيك اور ڄيڻي پر مشتل ہے۔ گوانا ہانی میں ساحل پر قدم رکھتے ہی کولمیس کو جو چیز سب سے پہلے نظر آئی وہ وہاں کے مقامی باشندے آ راواک قبائل کے امریکن انڈین تھے جوریڈانڈین کہلائے گئے۔ گوانا ہانی اور اس کے قرب وجوار کے جزائر اب سان سالویڈور کے نام ہے جانے جاتے میں۔اراواک قبائل کےان ریڈانڈینز کارویہ دوستانہاورطورطریقے شائستہ تھے۔کلمیس نے اس امر کے باوجود کدان جزیروں میں پہلے ہے ہی ہزاروں اوگ آباو میں اور وہ اینے قاعدے قانون، رہم ورواج، ندہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ان جزیروں پرانچین کی شاہی حکومت کی ملکیت کا دعویٰ کرویا۔اس علاقے کو ہسیانو کی نام''سان سالویڈور'' ہےمنسوب کیااورمقامی آبادی کوایے قیافے کےمطابق'' انڈیز'' کہا گیا۔مقامی اوگوں ہےا بنی پہلی ملاقات کے بارے میں کلمیس نے اپنے روز نا مجے میں لکھا:

''وہ ہارے لیے رنگ برنگ پرندے رون کے گئے، کا نیم اور دوسری اشیا کے کرآ کے اور ہم ہے بہ لے میں بیلوں کی گردن میں ڈالنے والی تھنٹیاں اور شخصے کی لایاں لیے گئے۔ یہ لوگ اشیا کے بدلے اشیار ہمہ وقت تیار رجح ہیں۔ان کے جم مضبوط اور محت مند ہیں۔ یہ لوگ ساوہ ، جناکش اور بے ضرر انظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کو شرہ ہتھیاروں کے استعمال کا علم ہے شہ یہ کی ہتھیارے سلح ہوتے ہیں۔ جب میں نے اپنی کٹواران لوگوں کو دکھائی تو چیشتر نے اپنی انگیوں اور ہاتھوں کو تیز وحار کھوارے زئی کرلیا۔ بیہاں پر ایجی تک لوے کا استعمال شروع نیمیں جواجے ان کے تیمکان کلڑی ، کنا اور با ے بے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں بیاوگ بہترین فدمت گارادر انتی خاام ہارت ہوں گ۔ ہم صرف پچاس اوگوں کی مددے تمام مقالی آبادی پر خلبہ حاصل کر کے انہیں باسانی ندام بناسکتہ ہیں۔''

اس خفری ترجید نے آئے والی پائی صدیوں و بیشا ستان کیا داروانسانی ابدہ جس قدر خراج اید استانی البدہ جس قدر خراج اید استانی خراج اید استانی کی بنائی جو بہتر ہی فارت کی کا بنائی جو بہتر ہی فلار میں الدور بائد مطاور جو بہتر ہی فلار میں الدور بائد مطاور جد الحر کی مدد سے مادولوں کر فلار الدور بائد مطاور جد الحر کی مدد سے مادولوں کی مدد سے مادولوں کی مدد سے اور میں استانی کو کھوں میں اس کے مربر ستوں کو کھوں مکول میکول میکول میکول میں اور اوٹ کے مال سے جوئی در کو تسکین و دینے پر آزادہ کیا۔ یہ الدور کیا میں مارم مربر الذی نافر ان جو نے تک جاری رہونے تک جاری کے در مطاوران مالم مربر ایا دختا رہیں کہ رہا مرکب اور کس کے ہاتھوں پر دارہ کو کا ؟؟

خو بروخاد ما کمیں اس کی جنبش ابرو کی منتظر تھیں ۔ کولمبس دریافت کردونی و نیا کے بارے میں ایے تج بات ،معلومات ،سفر کی صعوبتوں اور آپند ہ منصوبوں کے بیان ہے ساں باند ھے ہوئے تھا۔اس موقع پر کولمیس نے ایک تح مری رپورٹ ملکہ از اپیلا کو پیش کی جے وائسرائے کی طرف سے شاہی حکومت کی خدمت میں چیش کروہ سر کاری دستاو ہز کی حیثت حاصل ے۔اس رپورٹ میں کولمبس نے لکھا:''ریڈانڈ بینزاینے دفاع کے قابل نہیں ہیں۔ان کے رسم ورواج میں ذاتی ملکیت کا تصور ناپید ہے۔ بدلوگ سادہ اور بےضرر ہیں۔ان کو د کھھے بغیران کی سادگی کا انداز ونہیں نگایا جاسکتا ہے۔ان سے جب بھی کچھ طلب کیا جائے تو وہ د نے ہے انکانہیں کر کتے ۔زیمن اور وسائل کسی کی ملکیت نہیں ہیں بلکہ مشتر کہ استعمال اور ا جمّا کی ملکیت کا قانون رائج ہے جبکہ استعال کرنے والے بدلتے رہے ہیں۔موت اور نقل مكانى كى صورت ميں نے استعال كرنے والے آجاتے ہں ليكن متعلقہ لواحقين كى اٹا ثے یر خاندانی ملکیت کا دعویٰ نہیں کرتے۔اگر ملکہ اور یا دشاہ میری مدد کرس تو میں ان کے لیے اس نی در بافت کردہ دنیا ہے اتنا سونا لاسکتا ہوں کہ جوضر درت سے سوا ہواورا ننے غلام لا دول گا كەحتىنے كاحكم ديا جائے گا۔"

امریکا کے تبذیب یافت باغیوں اور انسانیت کی کامیابی کے لیے جیسائیت پھیلائے والوں کی غیز س کا بیتال تھا۔ جس کی نیسے ظلم، انسانی حقق ق وجرمت کی پا مالی اور جس وجوں ہے آلو وہ تھی، آج وی تخفیت امریکی ہیرو ہے۔ چھٹس سادہ ، بے ضررام یا تا تا مل وفائ لوگوں کو ظام بنانے کے مضوب با غدھتار جتا تھا اور ان کی زمینی بتھیائے اور آزادی سلب کرلینے کی چالیس موچار بتا تھا، آج امر ایکا مجریس اس کی یادگاری تھے ایستادہ اور ستائش کیتے آویزاں ہیں۔ امریکا کے طول ویوش میں کولیس کی یاداورا ظہار تشکیر میں اس کے 2015 بجے، 140 ستائش کیتے اور 20 تعویز کی مطیس آویزاں ہیں۔ کولیس کے یادگاری جمہوں کا یہ سلما تین ہے شروع موادرا گی ، تزام خرب البند، لا یکنی امریکا ، بیرپ ادر شالی امریکا تک چیل گیا۔ اب ان مما لک میں کولیس کے ترب پانچ صرفحتے گرے ہیں اور دو ہزار ہے نیاد د دوسری یادگاریں کولیس کوتراج مقیمت جیش کرنے کے لیے بناؤ گئی ہیں۔ اس ہے امریکی قوم کی تربیص مرشت اور ہوں ناک فطرت کا انداز وانگا یا ساکتا ہے۔

امریکا میں کولیس کے جموں کے علاوہ مکسازانیلا کے جمیح بھی ایستادہ ہیں۔ الاکھول مسلمانوں اور ریڈ اٹھینز کا خون ناحق از ایلا کی گردن پر ہونے کے باوجودا ہے امریکی دویافت کا سیانسرہونے کی وجہ ہے اس کی تاریخ میں اتبیاز عاصل ہے۔ ملکہ کا اتبیاز مالی معاون ہونے کی وجہ ہے خصوصی سجھا جا تا ہے۔ خالجا اس مالیاتی مالیاتی ناسطے ہے مکسہ از انبیا کا ایک عظیم الشان مجمد واشکنن ڈی می میں امریکی مالیات کے سب سے بڑے ادار ہے ''ڈیڈرل ریز رو بورڈ'' کے پہلو میں گڑا ہے۔

## کپنچی و ہیں پہ خاک جہاں کاخمیر تھا

کولیس کی دلائی گئی ترفیب بتر میس اور چیش ش سے مکساور بادشاہ انکار کر بی نہیں سکتے تھے۔ سوکولیس کو دریافت کر دوئی دنیا کے دومر سنر پر جانے کے لیے ضروری وسائل اور پروانہ جاری کر دیا گئیا۔ 25 متبر (1493ء) کہ جب کولیس شالی امریکا کی طرف اپنے دومر سنر پروانہ جاری کر دیا گئیا۔ 25 متبر (1493ء) کو ایس کا کہ مالی کی مالی کی کا مالی کی کا کار فارک اور کی مالی کی کا مالی کی کا مالی کی کا مالی کی کا کار کار کی کا مالی کی کار کی کار کی کار کار کی کار کیاں ، کتابی کو چیکا کی کار کیاں ، کتے ، سور، مرفیاں ، انا جائی کی کار کی کار کی کار کیاں ، کتے ، سور، مرفیاں ، انا جائی کی کار کی کار کی کار کی کار کیاں ، کتے ، سور، مرفیاں ، انا جائی کی کار کی کی کار کیاں ، کتے ، سور، مرفیاں ، انا جائی کی کار کی کار

چاں وہ پہلآ ہے گا تھا تو یہ کہ کہ برد کو اس بدور دورارہ جزائر فرب الہند میں ای جگہ پیٹیا
جہاں وہ پہلآ ہے گا تھا تو یہ کیکر جبران ہوا کہ اب وہ ایل کوئی ڈی روح مو جو دو تین تھا۔ متا کی
آبادی کہ کہس کے آوجوں کے باتھوں جنہیں وہ آباد کاری کی فرٹ سے چیچے چھوڈ کیا تھا،
ماری با چیکی تھی یا تان ماکائی کر چکی تھی کہلیس نے ای جگہ کے ترب نہتا محقوظ بگر پر پہلی
ماری با چیکی تھی ان مالی اور اس شہر کا نام' ان ابیاا' رکھا گیا۔ آباد کاروں کو از ابیاا
ماری باوٹی تھا کہ کرنے پر لگا کر وہ خود ہوئے کی تاائ میں کل کھڑا ہوا لکن اس میں اے
ماکی بوئی اور سونے کی وہ کیٹر متعدار اس کے باتھ نہ لگ کی جس کا وہدو وہ ایتین کے
مکر انوں سے کرچکا تھا۔ سونے کے حصول میں ناکا کی کے خدار ہے کہ بیورا کرنے کے لیے
مکر انوں سے کرچکا تھا۔ سونے کے حصول میں ناکا کی کے خدار رکے وہدا کے لیے
اس نے جبری مشقت کے لیے متا کی گؤ کو کو نام بنا کرائین نے جبری مشقت کے لیے متا کی گئے تصد مدر نیا انقیز انہیں تھی آجی گیستہ
کوال بات کا انگین جو پکا تھا کہ مشبوط کا ٹھے کے حص مدر نیا انقیز انہین میں آچی تیت
پر ٹیکس گے اور باتھوں ہا تھر فروخت ہوں گے۔ اس طرح سونے کی بجائے مقادل ڈور بید

کوبس کے اس فیصلے نے ریٹے انڈیز کا تسبت پرموت، مصاب، الا جارگی، جائی و بربادی اور کس کئی کی ایک ایک سرخ کلیر تنتی وی جو پائی سومال گز رجائے کے بعد بھی اپنی جولنا کی کے ساتھ قائم ہے۔ اس ایک کے قیام کی شخصہ اول بھی ناانسانی، جربراظم اور ناائش انسانی خواں پر گئی گئی۔ انسانی تذکیل اور انسانی حقوق کی پامالی کے جومنا ظرام رکی سرز میں میں رونما ہوئے ، چشم فلک نے ایسے انسانی اسلیے کم بھی ویکھے جوں گے۔ مکسازا بیاا کا میسائیسے پھیلائے کا جنون ، اس کے خو جرفر ڈی پینز کی بھوں ملک گیری اور کوبس کا طی، لیسائدہ ، بے ضرراور ویا ہے قطاع تعلق رئے انڈیز پر ایک ایک جائی ہے۔ اس انسانی تاریخ میں ایک خون آشامی ، ایک بربادی اور ایک نسل تشکی کی نظیر ٹیس ملتی ہے۔ مشہور مورث میں ایک خون آشامی ، ایک بربادی اور ایک نسل تشکی کی نظیر ٹیس ملتی ہے۔ مشہور مورث

باور ڈزین لکھتے ہیں:

تھنٹوں میں شیر کا شیرزندگی ہے عاری ہوجا تا اور آبادی نا پوہوجاتی ۔ بیں ہے انوی آباد کار، ریڈانڈینز کی وسنی زمینوں پر خلبہ حاصل کرتے چلے گئے۔''

یدا مریکا کے قیام ، چیا اور اور ورق کی ایتراقتی۔ یور پی آباد کا دوں اور بعد میں امریکا کے قیام ، چیا اور اور بعد میں امریکی حکومت کے باتھوں بوظلے بضرر در فیدا غیز پر دوان آن فی باریخ اس پر بھیشر شرار در ہے گی۔ کولیس نے بوسلوک بر انز غرب البند میں آمادوال اور جانو قبائل سے دوار کھا۔

ایک دومر بہ بہا توی محملاً آور کور نیج نے وی سلوک میکسیو میں آز نگ تبذیب سے ، پزار در دو برطانوی آباد کاروں نے بالی کاروں نے دو برجانوی آباد کاروں نے بیرو میں آئس قبائل سے دور برطانوی آباد کاروں نے بیرو میں آئس قبائل اور دو بیان اور بیان کاروں کے بیروی کی اقوام میں مربان داری ، جو سی امریکی باریخ کی امریکی کاروں کے امریکی تاریخ کا اور بیان آبادی کی تاریخ کا دور ہے۔ امریکی تاریخ کا میکسیت ، قبضہ زروی ، اس کی بیروی ملک کیری کا میکار ہوئے۔ امریکی تاریخ کا میکسیت ، قبضہ زروی ، انسانی کہوا در بیروں ویکسیت ہے آبادوں ہے۔

امریکی معیشت کی آبیاری مثلی پندره بلین افریقی غلاموں کی بدؤ عائمیں بھی شال ہیں۔ کیا مجب کیشابدا کی جدے نہ کسی کوامریکی جمہوریت راس آئی ہے کہ بیٹن آبادہ اور تبرزدہ ہے شامریکی امدادہ اسب کہ بیٹوست زدہ اور بدؤعا بافتہ ہیں۔

سولیویسی اور سرتر ہویں صدی میں رئے اللہ شیز اس کا سب سے پہلا ڈکار ہے اور انسانی تاریخ کی ہترین سکٹی کا شکارہوئے۔ان کی دجیل ان کا'' غیر مہذب'' ہونا قرار دی گئی۔اشارہویں صدی میں براعظم افرایت کے لوگ اس کی ذریش آئے۔انہیں ناام بنانے کی دجیان کی'' نہا توریت'' قراردی گئی۔

انیبو کیصندی سے میوخریت چہارست اور بےمہار ہوااور ارجنا کن ، چگی ، چین ، کوریا ، پانامه، نکارا گوا، فلپائن ، کیو یا اور سیکسیکو اس کے خوٹی جڑوں میں چگڑے گئے ۔

جینویں صدی میں یو گوسلاویہ ہنڈورس، لاؤس، کبوڈیا، ویت نام، لبنان، گرینیڈا، لیبیا، ایران، مواق، کوریا، صوبالیہ، ٹیٹی، سوڈان اوروطی امریکا کے طاق آس کا مختارے۔ ا کیسویں صدی کے آغاز ہے ہی افغانستان اور حراق اس کی خونی گرفت میں جیں۔ قر اُن کیتے ہیں کہ اس صدی میں مسلم اُمداس کا سب سے بڑا شکار ہوگی اور شواہد کی زوے دہشت گردی کی آخری جنگ ، آخری معرکہ پاکستان میں ہوگا۔ سوءا سے الل جاموا: چھوں کی خیر مناؤ کہ جس کے سبب بیمار ہوئے اس سے دوا لینے کی سادگی کیتے وفر س تک باشتی کا بھرمر کے گی ؟؟

مانٹ رحرم یاک ہے تومیری طنسوس پوئنسدہ تری خاک میں مجدوں کے نتاں ہیں خا موسشس ا ذا نیس میں تری بادیجے میں ر وژبی ختیں ستاروں کی طرح ان کی سنانیں خیمے متے کمجی جن کے ترے کوہ و کمر میں پھرتىرے حسينوں كو صرورت ہے جناكى؟ باتی ہے انجی رنگ مرے خون جب گر میں ! کیونکرخس و خاشاک سے دب جائے کماں مانا وہ تب و باب نہیں اس کے شرد میں ا غرناطه تھی د کھپ مری انکھوں نے دلیکن كهن مما فنسر نەسسفرىن جىنىرىن! د کھا بھی د کھا یا بھی ہمٹنایا تھی شنابھی ہے دل کی تی پذیطن میں نہ خبر من

طارق كى دُعا (اندلس کےمیان خبگ میں) مِنادَی یہ تیرِے پُراسرار بندے سجنیں تونے نجتاہے ذوق خدا کی عزائم کوکسینوں میں مداد کرھے



مسلمانوں کی دوہزی سلطنق سلطنت ہا، نیادرسلطنت بسپانی کو تی دریشن مدد و سلطنت ہی نیتین پرامنطوں ایشیارافریقا اور پیریسی پیلی ہوئی تھی ادرائی کا متحدہ اور پر اے زان ادا کرچ تھا۔





م جدوں کے عم اعتبال کا فراہوں تافارہ پر بہا کہ دوان پر دائی یا ایم طبیع قصصیت کے واقا دواقد کے بعد عمومد دواز تک خال ایک ایک بار کرا ہے کہ مدید شرائع کے طبیع سے آرا ہے قامت میں ترون وہاں ہے۔ بعد عمومد دواز تک خال میں کا بیال ایک ایم واقعہ ہوگاں کے فراندو وہائی طاہر ہوگا





احتول وویاد کا داو خواصورت کید کیے بات میں باعث کیا میں استعمال بات میں کو انجون اس شیر کو با یہ تحق مائے کے بعد چراج رہا ہے والے کا کہ جائے جائے کھر تجرو تک اور ساخان بان بے بدرم کی یا کلی بنگ نے کو با یہ تحق مائے کے بعد چراج رہا ہے اس کا رہا ہے کہ ترور تک دیا۔



245

これになっているいとかいくなってると、ことはいいまとのかにははなるとしまして

Committed Selfices そいびらしか

からては

1816

ないでは

3617

proposition and con

■ そかけんとくないろっているうしている

されている!

United State & こうまるからずんできる

اں گئے ہی ہے میں ماغیر کے میں حاصل میں مشرق معے چھھیوں کی تورون ہی جواب اور اور اس بھی اور اور کے بہرے کے موعی میکن وزار میں میں امیار میں اور میں کے چھٹور اور مولی میں اور اور اور کا میں اور اور اور اور اور اور اور اور ا

いかんだい









مقتلات یوب که دوداد و بسده ای کی گل که بشارت در پیدنج نوی می و کی تحقی جس کی مالا بروند سے مسمان تعمیر النادوب ملااد اس معاومت میشد مسال کو کاشش کرید به به با قریق کا دی تو دوان مسلم علاوان ملطان تو فات کے سربر مهاجس نه که بیسید و بیسید و بیسته میشن توکمان کردکایا و دی سازد فوق مهمی می سرب تم احماد الدی را مداسک ما المحقی کی گل بد



فيسول کا اندرونی و الدول کا درونی کا اندرونی و الدول کا اندرونی کا اندرونی کا اندرونی کا اندرونی کا اندرونی کا اندرونی کا کارون کار

فتطاطليه كي شمؤ أفاق











نويسورت كاروران فإيه واندل \_مسلم فاتحين لى قدم وي وشرك ب يتين تي جايطارق دن ايا الله عيد اللم أن أيورت في

## 





پ من الرحی ہے اور ہے۔ اور ناکھ ہے ہو جمعانوں سے پر آرود در کی بل ہے اور ہیں حوالے ہے۔ اس حافظ ہے کو اعظامیت ا پہلی آج کے سے برائر اس اور جانسا کی اور اس کا اس کا استان کی ایس کی اس کا استان کی اس اور اس کا اور اس کا اور پہلی ہے گئے ماہ ہو اگری اس کے بیان کا اور اس کا استان کی ایس کی اس کا اس کا استان کی اس کا استان کی اس کا استا چھری کے اسکان کا اس کے بیان کا اس کی کا کو گئے تھی کا اس کا استان کی اس کا استان کی تاریخ کے اس کا استان کی کا





پائع میمه قرطیه و دل نه از میمه قرطیه و دل نه از کار دو دارز به شده و دل کار در دارز به میمه و در به اگر در می اگر در میران میمه و در میران میمه و در میران میمه و در میران میمه و دارد به میمه و دارد میمه و در میمه و دارد میمه و دارد میمه و در میمه و دارد میمه و در در میمه و در میم



قر حیاتی عالی شان سمیده اسما نوس کی میده این به سال به این با این میده شان میده شان به به است. است و انتقاده موانی فانوس و شروعی با به می میده می بها نوس فاقعه از مانته بنا از موانی کی به بر بعد و سمید شروع است می این م مواده به و از موان میده نوس میده این می میشود این می میشود کرد به بیشته می تا به بیشته می شود.



باعث معرد قرطیاتی و دف و بار اور میزار سرام حق میرت تصویری ایسا فرنسوی و بیدا و میرود اور و بیدار تیج ات مسلمانون فی شونسد و انتقاب می واستان شاری چین نتید و دری طرف بیدارش می تعنیان اور میرون و اور پر کلی مسیب ال چین بید بیداری



په تام ميرة عبده الدون هند و ميهاي كه سمونون كه ماراني و رشال و قراره از ان موسا و ........................... ما تدخور مال يرينام سرمين ميزي كدكي قرم شروب بسبكي فكل باسسة وهي مدينة مون ما يورود مد. روال وارود اروز و كند.



ا ميرة هي شن 1417 متون تنظيم وميري بسياد و الأواق في الميان معلم موهم و تا يسيد الأسياد و في المثالية و الميان من فرور مند و الرام و في يون مي كور مو مو كوها في الراق بي بست والمساعد في المواروع والرام و المراق من ورود الميد و في موارد و الله



ب على معرفة طب معنى من بيلية سلم خيية مهدارتهن الداخل قالكا يأبية ويسورت باق بس من مجوراور ماك كرونسة خلاف خواجي كرونسة خليف خوا في كروني من الاستان السنة



منجدةً عبد مستقريب بية كان من مسلمانول في خوش وفي ساز ميندوار تقد بهن وهو مين منجد كالحقيم الثان ميزار القرآن باب:

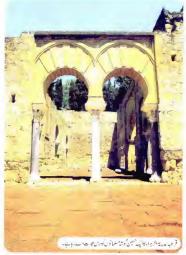

یں نے ایک ون ان لوگوں کے کھر ہے کہا جو ڈو ہو بھے تھے تمہارے وہ کیس کہال چی جو جمیس بہت واج سے جے؟ اس نے جواب والے وہ پیال پھروور کو تشہیرے تھے پھر چلے کے اور جھے ہے جس معلور تمیس کہ کہاں؟ فلت يوما لدار قوم تهاوا إبن سكّانك العزاز علبنا؟ فأحابت: هنا أقاموا قليلا ثنغ ساروا، ولست أعلم أينا؟



أوف المه فيها، أما نمها للهما أحسها روبقا لولونكن زهر تهاتديل



قر طبيش سنة خوشش فانطط به والتي مديده الزير السكوندات ورس بوسته سدرت بين مديند عبد الزين الماس و به سايرها بي مجاه ما " التاق طبة "المسيدة من و شال مثان والله سناد وشود وجال سك اعتبر است و با تجري بي مثال في آت بين الواق التي الارب سنة برساية بدست محمل كي ما ارتبي المحمل والانت فرنساسته مي يخت كسيلة أي مرق مجمل -







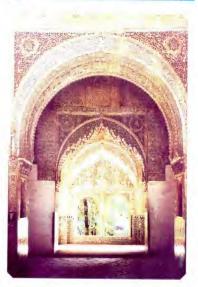

تارہ الموا اور بیان مسلولوں کا ورشاہ فید کلی شو وں سے ملاقات یا نرج اللہ عارت میں تیتی اور شین ترین ملک حرم سے انگریکس میں کا ری کا کی ہے۔ آٹ کے دور میں تکی چھر وائن طرح موم بنات کا تصور میں کیا جہا





موجودسين مبزوزارول





افعرائ ہی محادث ے وخویصورت سے روح تا وخوج کا ہے چند و بھی تھی شعر دشا فری کی محلسوں اور ہے قرواں کی تھم تھوں سے چروکا شات کے اللہ تھا



قسائم ایش د جود طاق آخر کا کا ایندام بین ایسان اداره اقدام کساس در خون ساندانگی و در ادام پر خواهورت فرارون کی بهتا ہے کی مسموانوں کے ایک من برمانا ہے کا شادار مطابہ وکرتے دو کے اسے جنسے تھے۔ بنانے شار کو کر کے در ایسان کی سر کیکھوڑی گئی۔









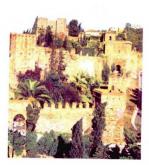

الله الكان كا الكان كا خواهد الكان كا خواهد الكان كا خواهد المرافية المساؤل في المساؤل في المرافية المرافقة ال







ا بین سے طول دوش میں گئیں ہے جا کی مرائز اس کے کانارے اس طرح کی قاریشی اور قطعہ انحافی دیے ہیںا۔ بنارہ دائی ہے گار آئی کی زمانے میں مجموعی کر انسیان میں میں انسان کے اس موام کے اعادات وروی کرتے ہوئے بالجر بھیما میں تبدیل کردیا گیا اور آخ 2000 مال ہوگ کی ہے تجمیری کی اور شنے کورش کی ہیں۔



ام پيه سئيود جمهاري قالاند جهمان که اون ک تالج ادر فاتيا كل سيده اين سك فيليدم جاميا اون ديد ماري وي دونه ميام اون سار اپنيانسول کردن د